

- ايمان كامل كي چارعلامتين ٥ ملان تاجر ك فرائض
  - ٥ اينے معاملات صاف ركي ٥ اسلام كامطلب كيا؟
- ه آبُرُون مسطرح اداكري ؟ ٥ كياآب كوفيالات پريشان كرتے ہيں؟
  - ٥ منكرات كو روكو وريد ؟
- ٥ گنابول كے نقصانات
- ه نکر آذت
- ہ جنت کے مناظر
- ٥ مزاج ومذاق كى رعايت كري-
- ن دوكسرول كوفوش ميجية

حفرَت مولانا مُفتى فَيْلَ تَلْقِي عُمْمَانِي مَلْهُا

مماطالهاتم

الله



### المراق ال

- ه میمن اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱۰ لیافت آباد، کراچی ۱۹
  - 🔞 دارالا څاعت،اردد بازار، کراچی
    - کتبه دارالعلوم کراچی ۱۳
  - ادارة المعارف، دارالعلوم كراجيما
  - 🕸 کتب خاز مفهری ،گلشن اقبال ، کراچی
    - ا قبال بك سينر صدر كرايي

بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

### بيش لفظ

## حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب تلهم العالى

الحمدلله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى امابعدا

ا پیفس بزرگوں کے ارشاد کی قبیل میں احترکی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع معد البیت المکرم محشن اقبال کراچی میں اپ اور سننے والوں کے فائد سے کے فائد سے کے خاتر کے لئے چھودین کی ہاتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حصرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد اللہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس طلطے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پہری مے سے احقر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ کے ذرعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں ووستوں سے معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیٹوں کی تعداداب ڈھائی سوسے زائد ہوگئ ہے۔اٹی میں سے کچھ کیٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ مین صاحب سلمہ نے تلمبند بھی فر مالیس اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں ک شکل میں شائع کیا۔اب وہ ان تقاریر کا ایک مجوعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کردہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقرفے نظر ٹانی ہمی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام بیم کی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ سے کرکے ان کے حوالے بھی درج کردیئے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ کی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں وقی جائے کہ یہ کوئی اور کا تاعدہ تصنیف جیس ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدو سے تیار کی سلمان کو ان سلام ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پنچے تو یہ بحض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرتا جا ہے، اور اگر کوئی بات غیرمخاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔ نیکن المحد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ نیکن المحد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نیک ساختہ سر خوشم، نہ بد نقش بستہ مشوشم نے بیاد بیاد تو می زنم، چہ عبارت وچہ معانیم اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقر کی اور تمام قار نمین کی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقر کی اور تمام قار نمین کی

اصلاح کا ذریعہ بنائی، اوریہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔اللہ تعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فرمائیں آئین۔

> محرتق عثانی دارالعلوم کراچی،۱۳

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

## عرض ناشر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی تو می جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت ماصل کر دہ ہیں۔ آٹھو میں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے نو میں جلد کوجلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، ون رات کی محنت اور کوشش کے بیتج میں صرف چھ ماہ کے اعمر بیجلد تیار ہوکر سائے آ محی اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جناب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا فیتی وقت نکالا، اور ون رات کی انتقل محنت اور کوشش کر کے تو میں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور قبی عطافرمائے۔ آئین۔

ہم جامعہ وارلطوم کراچی کے استاد صدیث جناب مولانا محود اشرف عنی نی صاحب مظلم اورمولانا راحت علی ہائی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں فے اپنا فیتی وقت نکال کراس پرنظر تانی فرمائی اورمفید مشورے دیے، اللہ تعالی ونیا وا خرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمیں۔

تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو حزید آھے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرما ہے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب شمل آسانی پیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آھیں۔

# اجمالی فهرست جلد ۹

| بختبر | موان                           |
|-------|--------------------------------|
| ro    | ايمان كال كي جارعلامتيں        |
| 14    | مسلمان تاجر کے فرائض           |
| 4     | اینے معالمات صاف رکھیں         |
| 91    | اسلام کا مطلب کیا ہے؟          |
| Iro   | آپ زکو چ کس طرح ادا کریں؟      |
| 100   | كياآپ كوشيالات پريشان كرتے ميں |
| 144   | مناہوں کے نتصانات              |
| r-0   | منكرات كور دكو _ ورنه!!        |
| 779   | جنت کے مناظر                   |
| 100   | كَلْرِآ خرت                    |
| 129   | دومرول كوخوش كيج يج            |
| 17/19 | حراج و مذاق كې رعايت كريس      |
| P-A   | اصلاح خطبات كي كمل فبرست       |
|       |                                |

# الروسوالي

| صنح  | عنوان                              | 7 |
|------|------------------------------------|---|
|      | ايمان كامل كى جارعلامتين           | _ |
| . PK | ايمان كامل كي چار علامتيں          |   |
| 44   | مبلی علامت                         |   |
| YA.  | خرید و فرد خت کے وقت بیہ نیت کرلیں |   |
| 44   | صرف زاويه نگاه بدل لو              |   |
| 19   | ہرنیک کام صدقہ ہے                  |   |
| ۳.   | دو سرى علامت                       |   |
| m.   | رسم كے طور ير بدي ديا              |   |
| ٣١   | تيسرى علامت                        |   |
| ٣١   | دنیا کی خاطرالله والول سے تعلق     |   |
| 44   | دنیاوی محبوں کو اللہ کے لئے بنادو  | * |
| 44   | يوى سے محبت اللہ كے لئے ہو         |   |
| 44   | مارے کام نفسانی خواہش کے تالع      |   |
| ٣٣   | "عارف" كون يوتاب؟                  |   |
| 44   | مبتدى اور متى كے در تميان فرق      | * |
| to   | مبتدی اور منتهی کی مثال            |   |
| 24   | حب في الله ك لئ مثق كى ضرورت       |   |

((

| 1   |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| صغح | عنوان                                                                   |
| 12  | • بچوں کے ساتھ اللہ کے لئے محبت                                         |
| TA  | * حب في الله كى علامت                                                   |
| MA  | • حضرت تعانوي رحمة الله عليه كاايك واقعه                                |
| r9  | 🔹 چوتقى علامت                                                           |
| r9  | <ul> <li>ذات نفرت ند کریں</li> </ul>                                    |
| p.  | <ul> <li>اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل</li> </ul> |
| ۴.  | <ul> <li>خواجه نظام الدين اولياء " كاايك واقعه</li> </ul>               |
| PT  | • خسر بھی اللہ کے لئے ہو                                                |
| 44  | • حضرت على رضى الله تعالى عنه كاواقعه                                   |
| LL  | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاواقعه</li> </ul>          |
| MO  | <ul> <li>معنومی غرب کر دانث لیس</li> </ul>                              |
| 44  | 🔹 چھوٹوں براوتی کا متبجہ                                                |
| 4   | * خناصہ                                                                 |
| P2  | • غسه كاغلط استعال                                                      |
| M   | <ul> <li>علامه شبیراحمر عثانی" کا ایک جمله</li> </ul>                   |
| 64  | <ul> <li>تم خدائی نوجدار نہیں ہو</li> </ul>                             |
|     | مسلمان تاجر کے فرائض                                                    |
| 10. | • تهيد                                                                  |
| .04 | • آج کاموضوع                                                            |
| 24  | • دين صرف مجد تک محدود نيس                                              |

| صغى  | عنوان                       | -                        |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| ۳    | یم ے آغاز                   | ملاوت قرآن كر            |
| SP   | •                           | قرآن کریم ہم۔            |
| 94   |                             | اسلام مين بور            |
| ۵۵   |                             | دومعاشي نظري             |
| ۵۵   | ودين آلے كامباب             | اشتراكيت كوج             |
| 34   | م من خرابيان موجود بين      | مرمايه وادانه نظا        |
| 54   | بالي والاطبقه               | ب ے زیادہ کم             |
| 1    | م كى اصل خرابي              | ممرمايه وادانه نظام      |
| DA . | ے ملاقات                    | ایک امرکی افسر۔          |
| 9    | مام معیشت منصفانہ <i>ہے</i> |                          |
|      | ) دولت                      | قارون اوراس كح           |
| 11   | ات ا                        | قارون كوچارېدا           |
| 11   |                             | مبلي هدايت<br>چېلي هدايت |
| 14   | مهابيه واداند ذانيت         |                          |
| 11   | لى عطاب                     | مال و دولت الله          |
| 11   | ایس تین فرق ہیں             |                          |
| 10-  | سين                         | تاجرون کی دو تشم         |
| 44   |                             | دو مری بدایت             |
| 44   |                             | یه ونیای سب              |
| 44   | مائی جانور ہے؟              | كياانسان ايك م           |
| AF   |                             | تيري بدايت               |

| مغ | عنوان                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| AF | • چوشی ہدایت                                                           |
| 44 | <ul> <li>دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرمیں</li> </ul>                      |
| 49 | <ul> <li>کیاایک آدی معاشرے میں تبدیلی لاسکاہے؟</li> </ul>              |
| 2. | • حضور صلی الله علیه وسلم نمس طرح تبدیلی لائے                          |
| 4. | • ہر فخص اپنے اندر تبدیلی لائے                                         |
|    | ایخ معاملات صاف رکھیں                                                  |
| 20 | • معالمات کی صفائی ۔ وین کااہم رکن                                     |
| 44 | 🛎 تمن چوتھائی وین معاملات میں ہے                                       |
| 24 | <ul> <li>معالمات کی شرانی کاعبادت پر اثر</li> </ul>                    |
| 22 | <ul> <li>معالمات کی تلائی بہت مشکل ہے</li> </ul>                       |
| 44 | <ul> <li>حضرت تعانوی "اور معاملات</li> </ul>                           |
| 44 | • ایک سبق آموزواقعه                                                    |
| 29 | • حضرت تعانوي گاايك واقعه                                              |
| ۸٠ | <ul> <li>معالمات کی خرابی سے ذکر گی حرام</li> </ul>                    |
| Al | <ul> <li>حضرت مولانا محر ليتقوب صاحب الايند مشكوك لقے كھانا</li> </ul> |
| Al | <ul> <li>حرام کی دو تشمیں</li> </ul>                                   |
| Al | <ul> <li>ملكيت منعتن اوني چائي</li> </ul>                              |
| AY | <ul> <li>باپ بینوں کے مشترک کاروبار</li> </ul>                         |
| ۸۳ | <ul> <li>اب کے انقال پر میراث کی تقسیم فوراً کریں</li> </ul>           |
| AM | <ul> <li>مشترک مکان کی تغییر میں حصد داروں کا حصہ</li> </ul>           |

| مغد | عثوان                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 10  | • حفرت مفتى صاحب أور ملكيت كي وضاحت                      |
| AA  | • حفرت دُاكْمُ عبدالحيّ صاحب كاحتياط                     |
| М   | - حساب ای دن کرلیس                                       |
| 14  | <ul> <li>امام محر اور تصوف پر کتاب</li> </ul>            |
| 14  | * دو سرول کی چیزائے استعمال میں لانا                     |
| M   | <ul> <li>ایساچنده طال نمیس</li> </ul>                    |
| ۸٩  | <ul> <li>جرایک کی ملکت واضح ہونی چاہئے</li> </ul>        |
| 19  | <ul> <li>محید نبوی کے لئے زمین مغت تبول ند کی</li> </ul> |
| 9.  | • تعمير مجد كے لئے دباؤ ڈالنا                            |
| 91  | <ul> <li>پورے مال کا نفقہ دیا</li> </ul>                 |
| 91  | <ul> <li>ازداج مطبرات برابری کامعالمہ کرنا</li> </ul>    |
| 94  | نه څلامه                                                 |
|     | اسلام کا مطلب کیا ہے؟                                    |
| 90  | متهيد ه                                                  |
| 94  | » كياايمان اور اسلام عليحده عليحده بين                   |
| 92  | * "اسلام" لاسے کامطلب                                    |
| 94  | <ul> <li>بیٹے کے ذرج کا تھم عقل کے خلاف تھا</li> </ul>   |
| 91  | 🛥 بين كالجمي احتمان ووكميا                               |
| 49  | * چاتی چمری نه رک جائے                                   |
| 1   | <ul> <li>الله کے تم کے تالع بن جاؤ</li> </ul>            |

| صفحه | عثوان                                                      |  |
|------|------------------------------------------------------------|--|
| 100  | <ul> <li>ورنه عقل کے غلام بن جاؤ کے</li> </ul>             |  |
| 1    | <ul> <li>علم حاصل کرنے کے ذرائع</li> </ul>                 |  |
| 141  | <ul> <li>ان ذرائع کادائرہ کار متعنن ہے</li> </ul>          |  |
| 1.4  | <ul> <li>ایک اور ذرایعه علم «عقل»</li> </ul>               |  |
| 1.4  | 🕷 عقل کادائره کار                                          |  |
| 1.7  | <ul> <li>ایک ادر ذریعه علم "وی اللی"</li> </ul>            |  |
| 1.1  | عقل کے آگے "وی الی"                                        |  |
| 1.6  | <ul> <li>وی الی کو عقل ہے مت تولو</li> </ul>               |  |
| 1.7  | <ul> <li>احمائی اور بُرائی کا فیصلہ و تی کرے گی</li> </ul> |  |
| 1.0  | <ul> <li>انسانی عقل غلط رہنمائی کرتی ہے</li> </ul>         |  |
| 1.4  | <ul> <li>اشتراکیت کی بنیاد عقل پر تھی</li> </ul>           |  |
| 1.4  | * وحی النی کے آگے سرجھکالو                                 |  |
| 1+4  | <ul> <li>پورے داخل ہوئے کامطلب</li> </ul>                  |  |
| 1+4  | * اسلام کے پانچ صے                                         |  |
| 144  | <ul> <li>ایک سبق آموزواقعه</li> </ul>                      |  |
| 13+  | . * ایک چردا ب کا عجیب دانند                               |  |
| IIY  | * جمریاں واپس کرکے آؤ                                      |  |
| III' | <ul> <li>حضرت حد یف بن بمان رمنی الله تعالی عند</li> </ul> |  |
| 117  | <ul> <li>حق وباطل كايبلا معركه "غزوة بدر"</li> </ul>       |  |
| 111  | <ul> <li>گردن پر کوار رکھ کرلیا جائے والا وعدہ</li> </ul>  |  |
| ۱۱۴  | * تم وعده کرکے زبان دے کر آئے ہو<br>                       |  |

| صغح   | عثوان                                                          |  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| 110   | <ul> <li>چہاد کامقصد حق کی سرباندی</li> </ul>                  |  |
| 110   | 🐞 یہ ہے وعدہ کا ایفاء                                          |  |
| 119   | <ul> <li>حضرت معاویه رمنی الله تعالی عنه</li> </ul>            |  |
| 319   | • فخ مامل كرنے كے جنگى تدبير                                   |  |
| 114   | <ul> <li>پ معاہدے کی خلاف ور ذی ہے</li> </ul>                  |  |
| 114   | <ul> <li>سارامنتوحه علاقه والیس کردیا</li> </ul>               |  |
| 119   | <ul> <li>حضرت قاردق اعظم اورمعابده</li> </ul>                  |  |
| 14.   | <ul> <li>دو مردن کو تکلیف * بنچانا اسلام کے خلاف ہے</li> </ul> |  |
| 141   | * حقیق مفلس کون؟                                               |  |
| 144   | <ul> <li>اج ہم پورے اسلام میں وافل نہیں</li> </ul>             |  |
| 177   | · پورے داخل ہونے کا عزم کریں                                   |  |
| 144   | « ومين كي معلومات عاصل كرس                                     |  |
|       | آپ زگوة مسطرح ادا كريى؟                                        |  |
| I IYA | • تميد                                                         |  |
| 1PA   | <ul> <li>ذکرة نه نکالے مرومید</li> </ul>                       |  |
| 14.   | • يال كبان = آرائ                                              |  |
| 1140  | • کاکب کون بھی دہاہے                                           |  |
| 171   | <ul> <li>ایک سبق آموزواقعہ</li> </ul>                          |  |
| 144   | <ul> <li>کاموں کی تعلیم اللہ تعالی کی طرف ہے ہے</li> </ul>     |  |
| 184   | <ul> <li>خانے والا کون ہے؟</li> </ul>                          |  |
|       |                                                                |  |

| مغم  | عثوان                                                   |
|------|---------------------------------------------------------|
| 177  | <ul> <li>انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں</li> </ul>  |
| 120  | • مالك مقيق الله تعالى بين                              |
| 146  | <ul> <li>صرف دْهانَى نِعمد اداكرو</li> </ul>            |
| 100  | • زكرة كى تاكيد                                         |
| 150  | • زاؤة حماب كرك تكانو                                   |
| 1174 | • دول تبای کاسب ہے                                      |
| 144  | <ul> <li>ذکوۃ کے دنیادی فوائد</li> </ul>                |
| } m^ | <ul> <li>ال من بركن كالنجام</li> </ul>                  |
| 114  | • زكوة كالصاب م                                         |
| 184  | <ul> <li>جرجردوب پر سال کا گزر نا ضروری نبیس</li> </ul> |
| 149  | <ul> <li>تارخ زادة معرقم بواس پرزادة ع</li> </ul>       |
| 14.  | • اموال زكوة كون كون عير؟                               |
| 161  | <ul> <li>اموال زكزة من عقل نه چلائمي</li> </ul>         |
| 161  | • عبادت كرناالله كانتم ب                                |
| ומר  | <ul> <li>سامان تجارت کی قیت کے تعین کا طریقہ</li> </ul> |
| 144  | <ul> <li>ال تجارت من کیا کیادا فل ہے؟</li> </ul>        |
| 16h  | <ul> <li>ممن دن کی مالیت معتبر ہوگی؟</li> </ul>         |
| 166  | <ul> <li>کمپنیوں کے شیئر ڈپر ذکو ہ کا علم</li> </ul>    |
| مما  | <ul> <li>کارخانه کی کن اشیاء پر زگوة ہے؟</li> </ul>     |
| 144  | <ul> <li>واجب الوصول قرضون برزكوة</li> </ul>            |
| 165  | <ul> <li>قرضول کی منہائی</li> </ul>                     |

| صفحه | عنوان                                                   |  |  |
|------|---------------------------------------------------------|--|--|
| INC  | • ترضول كيادوتشميس                                      |  |  |
| IPA  | • تجارتي قرض كب منها ك جائي                             |  |  |
| ILV  | • ترض کی مثل<br>بر مست                                  |  |  |
| 144  | • زکوة مستحق کوادا کرس<br>سنة به                        |  |  |
| 144  | • مستحق کون؟                                            |  |  |
| 149  | • مستحق كومالك بناكردس                                  |  |  |
| ۱۵۰  | <ul> <li>کن رشته داردن کو زکوهٔ دی باسکتی ہے</li> </ul> |  |  |
| اها  | • بوداور يم كوز كوة دي كاهم                             |  |  |
| 101  | مینکوں سے زکوۃ کی کوٹی کا تھم                           |  |  |
| 107  | <ul> <li>اکاؤٹ کی رقم ے قرض کی طرح منہاکریں؟</li> </ul> |  |  |
| 154  |                                                         |  |  |
| 104  |                                                         |  |  |
| 100  |                                                         |  |  |
|      | کیا آپ کوخیالات پریشان کرتے ہیں                         |  |  |
| 100  | برے خیالات، ایمان کی علامت                              |  |  |
| 10/  |                                                         |  |  |
| 10.  |                                                         |  |  |
| 10   |                                                         |  |  |
| 14   |                                                         |  |  |
| 14   |                                                         |  |  |
| 14   | • نماز جس آنے والے خیالات کا تھم                        |  |  |

| صنح  | عثوان                                                      |
|------|------------------------------------------------------------|
| 144  | <ul> <li>نماز کی ناقدری مت کرو</li> </ul>                  |
| 144  | <ul> <li>المام غزالى رحمة الله عليه كاليك واقعه</li> </ul> |
| 144  | • آیات قرآنی می تدر کاتھم                                  |
| 144  | • یہ مجدہ صرف اللہ کے لئے ہے                               |
| 146  | <ul> <li>خیالات اور و ساوس میں مجمی محمت ہے</li> </ul>     |
| 144  | <ul> <li>خی ادر گناه کے ارادے پر اجروثواب</li> </ul>       |
| 199  | <ul> <li>خیالات کی بهترین مثال</li> </ul>                  |
| 144  | 🛎 خيالات كالاتأ كناه ب                                     |
| 144  | • خيالات كاعلاج                                            |
| 144  | <ul> <li>ول نہ لگنے کے باد جو د فماز پڑھنا</li> </ul>      |
| IMA  | • انسان عمل كامكف ب                                        |
| 149  | • كيفيات ند مقصود مين ند اختيار من مي                      |
| 14.  | <ul> <li>ممل سنت کے مطابق ہونا جائے</li> </ul>             |
| 14.  | <ul> <li>ایک رینائرڈ شخص کی نماز</li> </ul>                |
| 141  | <ul> <li>فسیلہ لگانے والے کی نماز</li> </ul>               |
| 124  | <ul> <li>مس کی تمازیس روحانیف زیادہ ہے</li> </ul>          |
| KY . | 🗰 ماليوس مت بهو جادَ                                       |
| Kr   | • وسوسول پرخوش بونا چاہے                                   |
| 144  | • وسوسه کی تعریف                                           |
| 146  | <ul> <li>ڈیالات ہے 'کنے کا دو مراعلاج</li> </ul>           |

| صفحه  | عنوان                                                                                                      |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - C-  | گناہوں کے نقصانات                                                                                          |     |
|       | ترا ہوں سے سفیا ہات                                                                                        |     |
| 149   | حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنما                                                                         | *   |
| 1/4-  | پنديوه شخص کون ہے؟                                                                                         |     |
| IAL   | امل يزكناهون ع بميز ب                                                                                      | *   |
| IAY   | مناه چھوڑ نے کی فکر ہیں                                                                                    |     |
| IAY   | نقلی عبادات اور گنامول کی بهترین مثال                                                                      | *   |
| 1.490 | طالبین اصلاح کے لئے پہلاکام                                                                                | #   |
| 145   | ہر مسلم کے گزاہ چھوڑوو                                                                                     |     |
| 1/45  | بوى بج ل كو كناه بياة                                                                                      |     |
| 1/12  | خواتین کے کروار کی اہمیت                                                                                   |     |
| IAY   | تا قرمانی اور کناه کیا چزمین؟                                                                              |     |
| TAY   | مناه کی پہلی خرابی"احسان فراموشی"                                                                          |     |
| IAZ   | گناه کی دو سری خرابی ''دل پر زنگ لگن''                                                                     | 10  |
| 1,42  | گناہ کے تصور میں مؤمن اور فاس کا فرق                                                                       | *** |
| IAA   | يکی چھوٹے پر مؤمن کا حال                                                                                   | *   |
| 1/4   | مناه کی تیسری خرابی "ظلمت اور تاریمی"                                                                      | 4   |
| 149   | م گناہوں کے عادی ہوجانے کی مثال<br>میں میں میں میں میں میں میں اور میں | *** |
| 19.   | مناہوں کی چوتھی خرابی"مثل خراب ہو تا"                                                                      |     |
| 19.   | گناہ نے شیطان کی عقل کو اوند ھاکر دیا                                                                      |     |
| 191   | شیطان کی توبه کاسبق آموز دانند                                                                             |     |
| 194   | تمہیں حکت پوچینے کا ختیار نہیں                                                                             | *   |

| منۍ  | عثوان                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| .191 | 🔹 تم ملازم نہیں، برئہ ہے ہو                                     |
| 195  | <ul> <li>محود اورایاز کاعبرت آموزواتد</li> </ul>                |
| 190  | <ul> <li>بیرا ٹوٹ سکتاہے، تھم ہیں ٹوٹ سکتا</li> </ul>           |
| 194  | • تحم كابنده                                                    |
| 194  | <ul> <li>کناہ چموڑتے سے ٹورکا حصول</li> </ul>                   |
| 194  | <ul> <li>گناہوں کا پانچواں نقصان "بارش برمر ہونا"</li> </ul>    |
| 194  | <ul> <li>گناہوں کا چمٹا نقصان" بیاریوں کا پیدا ہونا"</li> </ul> |
| 194  | • مناہوں کاساتواں نقصان "قتل وغارت کری"                         |
| 191  | <ul> <li>قتل وغارت گری کا دامد حل</li> </ul>                    |
| 144  | <ul> <li>وظائفے نیادہ گناہوں کی فکر کرنی جائے</li> </ul>        |
| Y    | • گناموں کا جائزہ لیں                                           |
| P    | • تبجد گزارے آئے بڑھنے کا لمربقہ                                |
| 14   | * مؤمن اوراس کے ایمان کی مثل                                    |
| 441  | • مناه لکھنے میں ہنے کی جاتی ہے                                 |
| T.T  | · جہاں گناہ کیا، وہیں توبہ کرلو                                 |
| 1.44 | <ul> <li>گناہوں ہے : کینے کا اہتمام کرمیں</li> </ul>            |
|      | منكرات كوروكو _ ورنه!!                                          |
| Y-2  | ♦ منکرات کو رو کئے کے تین ورجات                                 |
| 7-4  | * خارے عنے کے لئے جار کام                                       |
| 7-9  | <ul> <li>ایک عبادت گزار بندے کی ہلاکت کا دانعہ</li> </ul>       |

| منح | عثوان                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 4.9 | <ul> <li>پیشیں آجائیں کے</li> </ul>                                 |
| 11- | <ul> <li>محرات کورد کئے کاپہلاور چہ</li> </ul>                      |
| 711 | <ul> <li>* "فيضى" شاعركا ايك واتعه</li> </ul>                       |
| 711 | <ul> <li>دل ٹوٹے کی پرواہ شکرے</li> </ul>                           |
| 111 | 4 ترک فرض کے گناہ کے مر تکب                                         |
| YIF | <ul> <li>مُترَ کے ایریٹے کے وقت زبان سے روکے</li> </ul>             |
| 414 | ا خاندان کے مرداہ ان برائوں کو روکیں                                |
| 414 | <ul> <li>شادی کی تقریب یار تعمی کی محفل</li> </ul>                  |
| 110 | 4 ورند ہم مریکز کردو کی کے                                          |
| 414 | <ul> <li>مگرات کورد کے کادد مرادرجہ</li> </ul>                      |
| MIL | <ul> <li>حطرت موى الطَّلَيْكَالِهُ كورَم كُولَى كى تلقين</li> </ul> |
| MIZ | <ul> <li>ڈیان سے روکے نے آواب</li> </ul>                            |
| YIA | + ایک نوجوان کاواتند                                                |
| 119 | + ایک دیماتی کاداند                                                 |
| 44. | <ul> <li>مارااعاد تبلغ</li> </ul>                                   |
| 44. | <ul> <li>تہماراکام بات مہنچادیا ہے</li> </ul>                       |
| 777 | <ul> <li>مكرات كوردك كاتيرادرجه</li> </ul>                          |
| 144 | <ul> <li>دل سے برائی کو بدائے کامطلب</li> </ul>                     |
| 177 | <ul> <li>اپناءرب مین پیدا کریں</li> </ul>                           |
| 444 | <ul> <li>حضوراتدس الله اورب جميل</li> </ul>                         |
| 440 | <ul> <li>ہم ہے ہتھیار ڈال دیے ہیں</li> </ul>                        |
| 444 | + بات على والحرك بداءو؟                                             |

صغح جنت کے مناظر آ فرت کے حالات حاننے کا راستہ 441 \* ایک بزرگ کا عجیب قصد YYY اونی جنتی کی جنت کا مال 444 ایک اورادنی جنتی کی جنت 270 \* مدعث مسلسل الضحك 444 \* الإداء كرهنشن كرير الرجنت 442 » عام آثرت أن مثل 444 پیادت تمباد الله یا دینانی به دارانی به دینانی به دارانی دارانی به دارانی به دارانی به دارانی به دارانی به دارانی د 444 حفرت ابو مربرة " اور آ فرت كادهمان YYA 💌 جنّت کے اندریازار 149 ه بنت من الله اتعالى كادربار 44. مثک و زعفران کی بارش 441 بنت کی سب ہے عظیم نعمت "اللہ کا دیدار" 171 حسن وجمال میں اضافیہ 744 « جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا 494 جنت میں خوف اور نم نہیں ہوگا 477 » جنت کی امتوں کی دنیا میں جھلک 777 پر بنت متقین کے لئے ہے 440 جنت کے گرد کانٹوں کی ماڑ 444

| مغم | عثوان                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| tr2 | <ul> <li>دوزخ کے گردشہوات کی باڑ</li> </ul>                     |
| 442 | <ul> <li>یہ کانٹوں کی باڑ بھی پھول بن جاتی ہے</li> </ul>        |
| 464 | 🖷 آیک محالی کاجان دے دیا                                        |
| 449 | • دنیادالوں کے طعنوں کو تبول کر لو                              |
| 444 | <ul> <li>عزت دین پر چلنے والوں کی ہوتی ہے</li> </ul>            |
| 40. | <ul> <li>پر میادتوں میں لذت آئے گی</li> </ul>                   |
| 101 | <ul> <li>گناه چموڑ نے کی تکلیف</li> </ul>                       |
| 101 | <ul> <li>ال ني كي تكلف كول برواشت كرتى ہے؟</li> </ul>           |
| 101 | <ul> <li>جنت اور عالم آ ثرت كام ابتدكري</li> </ul>              |
|     | فكراً خرت                                                       |
| YOA | <ul> <li>کر آفرت</li> </ul>                                     |
| 129 | <ul> <li>۱۹ ماری ایک یاری</li> </ul>                            |
| 44. | <ul> <li>اس باری کاعلاج</li> </ul>                              |
| 44- | <ul> <li>كوئى خوشى كال نبين</li> </ul>                          |
| 442 | الم من على عالم                                                 |
| 444 | <ul> <li>آخرت کی خوثی کال ہو گ</li> </ul>                       |
| 747 | الله موت يقيني ہے                                               |
| 449 | <ul> <li>حضرت بهلول کاوتعه</li> </ul>                           |
| 444 | ♦ موت کویاد کو                                                  |
| 747 | <ul> <li>حضرت فاروق المقم رمنى الله تعالى عنه كاوقعه</li> </ul> |

| منح                                    | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 249                                    | <ul> <li>حضرت فاردق اعظم رمنی الله تعالی عنه کارد سراواتعه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| 42.                                    | <ul> <li>آخرت کی تخر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 721                                    | <ul> <li>پیداهو؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 727                                    | <ul> <li>محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی مالت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| 424                                    | <ul> <li>جادو گرول کامشیوط ایمان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120                                    | <ul> <li>محبت كافائده</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444                                    | + آج کی دنیاکا حال                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -                                      | دومرول كوخوش يجيج                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YAI                                    | Aut •                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PAT                                    | • مير، يرون كوخوش ركمو                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | <ul> <li>میرے بندوں کو خوش رکھو</li> <li>دل بدست آور کہ جج اکبراست</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| PAY                                    | <ul> <li>میرے بندوں کو خوش رکھو</li> <li>دل برست آور کہ تج اکبراست</li> <li>دو مروں کو خوش کرنے کا نتیجہ</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| PAY<br>PAY                             | <ul> <li>میرے بندوں کو خوش رکھو</li> <li>دل بدست آور کہ ج اکبراست</li> <li>دو سروں کو خوش کرنے کا نتیجہ</li> <li>خندہ چیشانی سے ملاقات کرنا "مددّد" ہے</li> </ul>                                                                                                                     |
| 7A7<br>7A7                             | <ul> <li>میرے بندوں کو خوش رکھو</li> <li>دل برست آور کہ تج اکبراست</li> <li>دو مروں کو خوش کرنے کا نتیجہ</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| 7A7<br>7A7<br>7A7                      | <ul> <li>میرے بندوں کو خوش رکھو</li> <li>دل بدست آور کہ قج اکبراست</li> <li>دو سروں کو خوش کرنے کا متجہ</li> <li>خندہ چیشانی سے ملاقات کرنا "صدقہ" ہے</li> <li>گناہ کے ذریعے دو سروں کو خوش نہ کرمیں</li> <li>فیضی شامر کا واقعہ</li> </ul>                                           |
| 7A7<br>7A7<br>7A7<br>7A7               | <ul> <li>میرے بندوں کو خوش رکھو</li> <li>دل بدست آور کہ تج اکبراست</li> <li>دو سروں کو خوش کرنے کا متجہ</li> <li>خندہ چیشانی سے طلاقات کرنا "صدقہ" ہے</li> <li>کناہ کے ذریعے دو سروں کو خوش نہ کرمی</li> <li>فیغی شاعر کاواتھہ</li> <li>اللہ والے دو سروں کو خوش رکھتے ہیں</li> </ul> |
| 7A7<br>7A7<br>7A7<br>7A7<br>7A7        | میرے بندوں کو خوش رکھو  دل بدست آور کہ تج اکبراست  دو سروں کو خوش کرنے کا متجہ  خندہ چیشانی سے طلاقات کرنا "صدقہ" ہے  گناہ کے ذریعے دو سروں کو خوش نہ کرمی  فیضی شاعر کاواقہ،  اللہ والے دو سروں کو خوش رکھتے ہیں  خود گناہ جیں جالانہ ہو                                             |
| 747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>746 | <ul> <li>میرے بندوں کو خوش رکھو</li> <li>دل بدست آور کہ تج اکبراست</li> <li>دو سروں کو خوش کرنے کا متجہ</li> <li>خندہ چیشانی سے طلاقات کرنا "صدقہ" ہے</li> <li>کناہ کے ذریعے دو سروں کو خوش نہ کرمی</li> <li>فیغی شاعر کاواتھہ</li> <li>اللہ والے دو سروں کو خوش رکھتے ہیں</li> </ul> |

Ш

| صغح        | عثوان                                                                 |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|            | مزاج ومذاق کی رعایت کریں                                              |     |
| 797        | الميد الميد                                                           |     |
| 191        | » حضرت عثمان فني مح مزاج كى رعايت                                     |     |
| 191        | ان سے تو فرشے بھی حیاء کرتے ہیں                                       | :   |
| 495        | » كالل الحياء والايمان                                                | ŧ.  |
| 190        | <ul> <li>حضرت عمرفاروق رضی الله تعالی عند کے مزاج کی رعایت</li> </ul> | R . |
| 190        | ه    ایک ایک محالی کی رعایت کی                                        | i   |
| 494        | <ul> <li>امبات المؤمنين اور حضرت عائشة مح مزاج كى رعايت</li> </ul>    |     |
| 194        | ہ اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے                                   |     |
| 491        | و اعتکاف کی خلافی                                                     | ų.  |
| 444        | ، یہ مجی شنت ہے                                                       |     |
| 199        | المحضرت ذاكثر عبدالحئ صاحب كالمعمول                                   |     |
| 199        | و مجد کے بجائے گھر پر وقت گزاری                                       |     |
| <b>79.</b> | : حمیں اس پر پورا ثواب لے گا                                          | *   |
| ۳۰۰        | ذكرواذكار كے بجائے تارواري كرمي                                       | *   |
| W-1        | وت كانقاضه ديكيئ                                                      | 94  |
| 4.4        | ومضان کی برکات سے محروم نہیں ہوگا                                     | #   |
| 4.4        | بے جاامرار نہ کریں                                                    |     |
| 7-7        | ا سفارش اس طرح کی جائے                                                |     |
| hile       | تعلق "رميات" كانام موكياب                                             | *   |

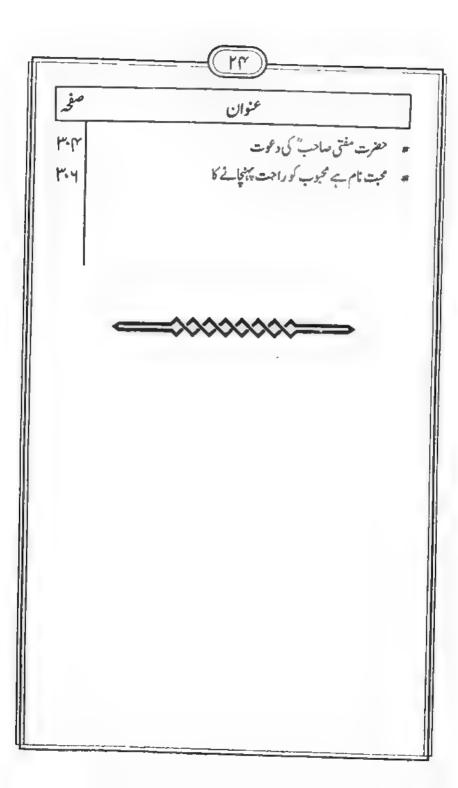



تادیخ نطاب: ۵۸راکست ه<u>ووان</u> مقام خطاب: جائع مجدبیت المکرم

گشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد لماز معر تامغرب

املاحی نطبات : جلدنبر ۹

### لِسِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ

## ايمانِ كامل كي چار علامتيں

الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من بهده علیه، ونعوکا علیه، ونعوذبالله من بهده الله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله لله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله الله وحده لاشریک له، ونشهدان میبدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تصلیماً کثیرًا کثیرا

#### امايعدا

﴿ من اعطى لَلْه ومنع لَلْه واحب لَلْه وابغض لَلْه فقد استكمل المائه ﴿ (رَمْنَ) الوابُ منه القيامة الم الراد)

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرابا: "جو شخص سمى كو كو و و و الله ك لئة د الر الله عليه وسلم في الله ك لئة منع كرب الر الله ك لئة د الر الله ك لئة ك لئة كرب اور الركمى ب بغض اور مناد ركم قو الله ك لئة كليه وسلم الله ك لئة عليه وسلم الله ك الله وكيا حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في اس ك ايمان ك كال وو في كواى وي -

بهلی علامت بهلی علامت

ايمان كال كى بيلى طامت يه بيان فرمائى كه وه دے تو الله كے لئے دے۔ اس كا

مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کی موقع پر پھی خرج کردہا ہے تو اس خرج کرتا ہے،
میں اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ انسان اپنی ذات پر بھی خرج کرتا ہے،
اپ اہل وعیال پر بھی خرج کرتا ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتا ہے تو ان تمام مواقع
پر خرج کرتے وقت اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ خیرات میں تو یہ
ہات واضح ہے کہ اس کو دیتے وقت یہ نیت ہوئی چاہئے کہ میں اللہ تعالی کو راضی
کرنے کے لئے صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تعالی اپ فضل و کرم ہے اس کا تواب
بحد کو عطا فرمادیں۔ اس صدقہ دینے میں احسان جاتا مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ
ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، تو یہ دینا اللہ کے لئے ہوا۔

#### خریدو فروخت کے وقت میہ نیت کرلیں

صدقہ خیرات کے علاوہ بھی جہاں خرج کرد تو وہاں بھی اللہ تعالی کو راضی کرنے
کی نیت کرلو۔ مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور دکان دار کو پیے وے
دیے۔ اب بظاہر تو یہ ایک دنیاوی معالمہ ہے، لیکن اگر وہ چیز مثلاً کوشت، ترکاری
خریدتے وقت یہ نیت کرلی کہ اللہ تعالی نے میرے اہل و میال کے جو حقوق میرے
ذیے عائد کر رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لئے یہ خریداری کررہ ہوں۔ اور
اگر ای طرح دو سری نیت یہ کرلی کہ جس دکائدار کے ساتھ خرید و فروخت کا جو معالمہ
کررہا ہوں وہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے اس طال طریقے کے مطابق کرمہا ہوں جو
طریقہ اللہ تعالی نے میرے لئے جائز کیا ہے اور حمام طریقے سے معالمہ نیس کردہا
ہوں۔ تو ان دو نیتوں کے ساتھ خریداری کا جو معالمہ کیا اور دکائدار کو جو چے دیے،
ہوں۔ تو ان دو نیتوں کے ساتھ خریداری کا جو معالمہ کیا اور وکائدار کو جو چے دیے،
کا معالمہ کیا اور گوشت خریدا یا گیڑا خریدا یا ترکاری خریدی لیکن یہ ویتا اللہ کے لئے
ہوا۔

#### صرف زاوبه نگاه بدل لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ وین اور دنیا میں صرف ذاویہ نگاہ بدل ہوتو وہی دنیا تمہارے دنیا میں صرف ذاویہ نگاہ بدلنے کا فرق ہے۔ اگر ذاویہ نگاہ بدل ہوتو ہی کام کر دہے جس میں دین بن جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جو کچھ کام کر دہے ہو، سونا، جاگنا، اٹھنا، جیٹھنا، کھانا، وہنا۔ یہ سب کرتے رہو گر ذرا سا ذاویہ نگاہ بدل لو۔ مشور مثلاً کھانا کھانا ایک دنیاوی کام ہے، لیکن کھانا کھاتے وقت ذرا یہ سوج لو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### (ان لنفسك عليك حقا

(میح بخاری جلد استیس۳۶، ۲۵۲)

یعی تمہارے نئس کا بھی تمہارے اور پھو حق ہے۔ اس حق کی اوائیگی کے لئے کھانا کھارہا ہوں۔ اور بیہ سوج لو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی نفت سمجھ کر اس پر شکر کرتے ہوئے کھانا تناول فرمالیا کرتے ہتے۔ میں بھی آپ کی ای شنت کی اتباع میں کھانا کھارہا ہوں۔ تو اب بی دنیا کا کام دین کا کام بن آلیا۔ لہذا وہ سارے کام جن کو ہم دنیاوی کام جمعتے ہیں، ان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جن کو ہم زاویہ نگاہ کی تبدیل ہے دین نہ بناسکیں اور اس کو اللہ کے لئے نہ بناسکیں۔ مج سے لئے کر شام تک کی زندگی میں جتنے کام اور اس کو اللہ کے لئے نہ بناسکیں۔ مج سے لئے کر شام تک کی زندگی میں جتنے کام میں طرح ان کو دین بنا سکتا ہوں۔

#### ہرنیک کام صدقہ ہے

لوگ سیحے ہیں کہ صدقہ کرنا صرف اس کا نام ہے کہ آدی کی ضرورت مند کو ہے دے دے دے دے اس کے معانا کھلا دے وغیرہ۔ بس یہ کام صدقہ ہے اس کے

علاوہ كوئى كام صدقد نہيں۔ ليكن حديث ميں حضور اقدس صلى اللہ عليه وسلم فے فرمايا كه ہر نيك كام جو نيك نيت سے كيا جائے وہ صدقد ہے، يہل تك فرمايا كه مال كام جو انسان اپنى يوى كے مند ميں دُائے، يه بحى صدقد ہے۔ يہ صدقہ اس لئے ہے كہ آدى يہ كام اس لئے كررہا ہے كہ اللہ تعالى في ميرے ذقے يہ حق عائد كيا ہے۔ اس حق كى ادائيكى كے لئے ميں يہ كام كررہا ہوں تو اللہ تعالى اس كو مائد كيا ہے۔ اس حق كى ادائيكى كے لئے ميں يہ كام كررہا ہوں تو اللہ تعالى اس كو اس كام اللہ كے لئے دينے ميں داخل ہيں۔

#### دو منزى علامت

دو سمری علامت سے بیان فرمائی کہ اگر روکے اور منع کرے تو اللہ کے لئے ہو۔

روکے۔ مثلاً سمی جگہ پر بیبہ خرج کرنے سے بچایا تو وہ بچانا بھی اللہ کے لئے ہو۔
چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فضول خرجی نہ کرو۔ اس فضول خرجی سے بچنے کے لئے میں اپنا بیبہ بچا رہا ہوں۔ تو سے بچانا اور روکنا اللہ کے لئے ہے واک شخص آپ سے ایسے کام کے لئے بیروں کا مطالبہ کررہا ہے جو کام شرعاً منوع ہے۔ اب آپ نے اس کام کے لئے اس کو بیمے نہیں وسے تو یہ نہ وینا اللہ کے لئے ہوا۔

#### رسم کے طور پر ہدیہ دیا

المارے معاشرے میں نہ جانے کیے کیے رسم ورواج پڑ گئے ہیں کہ اس موقع پر فلاں تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر فلال تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر فلال تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر تحفہ دینے کا نہ اگر اس موقع پر تحفہ دینے کا نہ لؤ شرایعت نے کوئی تکم دیا اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تھم دیا۔ مثلاً تقریبات اور شادیوں میں "ننویہ" دیا جاتا ہے، اس کو اس قدر لاذی

سمجما جاتا ہے کہ چاہے کی کے پان پھے ہوں یا نہ ہوں۔ چاہے وہ قرض نے، چاہے وہ حرام طریقے سے کا کر دے یا رشوت لے کر دے۔ لیکن یہ "نیویہ" ضرور دے، اگر نہیں دے گا تو معاشرے میں ناک کٹ جائیگی۔ اب ایک شخص کے پاس دینے کے لئے پھے موجود ہیں اور معاشرے کی طرف سے دینے کا مطالبہ مجی ہے لیکن وہ شخص صرف اس لئے نہیں دے رہا ہے کہ چاہے معاشرے کے اندر ناک کٹ جائے لیکن میرا اللہ تعالی تو راضی ہوگا۔ اب یہ روکنا اللہ کے لئے ہوگا۔ یہ بھی ایمانِ کا ل

#### تيسري علامت

تیری علامت یہ بیان فرمائی کہ اگر مجبت کرے تو اللہ کے لئے مجبت کرے۔
ریکھئے۔ ایک محبت تو بغیر کس شائبہ کے فالصة اللہ کے لئے ہوتی بی ہے۔ جیسے کسی
اللہ والے سے محبت ہے۔ فلاہر ہے کہ اس سے محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ
اس سے چیسے کمائیں گے بلکہ اس سے محبت اس نیت سے ہوتی ہے کہ اس سے
محبت اور تعلق رکھیں گے تو ہمارے دین کا فاکدہ ہوگا اور اللہ تعالی راضی ہوں گے۔
یہ محبت اللہ کے لئے ہے اور بیزی برکت کی اور بیٹ فاکدے کی چیز ہے۔

#### دنیا کی خاطراللہ والوں سے تعلق

بعض او قات شیطان اور انسان کا نفس اس محبت میں بھی صحح رائے سے محراہ کردیا ہے۔ مثلاً اولیاء اللہ سے اس تعلق کے وقت شیطان سے نیت ول میں ڈال دیتا ہے کہ اگر ہم ان کے مقرب بنیں گے تو دنیا والوں کی نگاہ میں ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ الحیاذ ہاللہ ۔ یا مثلاً لوگ سے کہیں گے بیہ صاحب تو فلاں بزرگ کے خاص جائے گی۔ اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ جو محبت خالص اللہ کے لئے مونی چاہئے تھی وہ اللہ کے لئے نہیں ہوتی ہلکہ وہ محبت دنیا داری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یا بعض لوگ

کی اللہ والے کے ساتھ اس لئے رابط ہوڑ لیتے ہیں کہ ان کے پاس ہر قتم کے لوگ آتے ہیں، صاحب منصب اور صاحب اقتدار بھی آتے ہیں اور بڑے بڑے مالدار لوگ بھی آتے ہیں۔ جب ہم ان بزرگ کے پاس جائیں کے قوان لوگوں سے بھی تعلقات قائم ہو نئے اور پھراس تعلق کے ذریعہ ان سے اپنی ضروریات اور اپنے مقاصد پورے کریں گے۔ افعیاذ ہاللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو محبت اللہ کے لئے ہوئی تھی وہ دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوئی۔ لیکن اگر کوئی شخص کی اللہ والے کوئی تھی وہ دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوئی۔ لیکن اگر کوئی شخص کی اللہ والے کے پاس یا کی شخ کے پاس دین حاصل کرنے کے لئے جادر حب فی اللہ میں داخل بی جارہ حب فی اللہ میں داخل بی جارہ ہے وار حب فی اللہ میں داخل بی اور اس محبت بر اللہ تعالی اللہ کے بیٹ اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔

#### دنياوي محتبول كوالله كملئ بنادو

نیکن اس مجت کے علوہ جو وزیاوی محبیس کہلاتی ہیں مشلاً ماں ہے محبت ہے یا بیدی بیل سے محبت ہے۔ رشتہ باپ سے محبت ہے یا بیدی بیل سے محبت ہے۔ اگر انسان ذرا سا ذاویہ نگاہ برل لے داروں سے محبت ہے اگر انسان ذرا سا ذاویہ نگاہ برل لے تو یہ محبیس بھی اللہ تعالی کے لئے ہوجاتی ہیں۔ مشلاً اگر کوئی شخص والدین سے محبت اس نیت سے کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نیت سے کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے کہ والدین سے محبت کو ہیاں شخص کو ایک جم اور ایک عرب کا تو اللہ تعالی اس شخص کو ایک جم اور ایک عرب کا تواب عطا فراکیں گے۔ اب بطام دیکھنے ہیں وہ شخص طبی تقاضے کے نتیج میں والدین سے محبت کردہا ہے لیک حقیقت ہیں وہ محبت اللہ کے لئے ہے۔

#### بیوی سے محبت اللہ کے لئے ہو

یوی ے محبت ہے۔ اب بطاہر تو سے محبت نفسانی تقاضے سے ہے۔ لیکن اس

مجتت میں اگر آدی یہ نیت کرلے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في اس مجت كا حكم ديا ہے اور ميس حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى شفت کی اتباع میں بوی ے مبت کردہا ہوں تو کی مبت اب اللہ کے لئے ہوگئ۔ اب اگر ایک فخص اللہ کے لئے ہوی سے محبت کردہا ہے اور دو سرا شخص اپی نفسانی خواہشات کے لئے ہوی ہے مجت کررہا ہے تو بظاہر دیکھنے میں رونوں محبیش ا يك جيسي نظر آئمي گي، كوئي فرق معلوم نهين جو كاليكن دولول محتول مي زمين و آسان کا فرق ہے۔ احادیث میں میہ ہات ثابت ہے کہ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم ابی ازواج مطرات سے یوی محبت فرماتے تھے اور ان کی دلداری کے لئے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں فرماتے تھے۔ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطمرات کے ساتھ ایسے ایسے معاطات نظر آتے ہیں جو بعض او قات ہم جیسے لوكوں كو حيرت الكيز معلوم موتے ہيں۔ مثلاً حديث شريف ميں ہے كه حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرجبہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو کیارہ عوراوں ک کہانی سنائی کہ میارہ عور تیں ایک جگہ جمع جو کیں اور انہوں نے آپس میں بدلطے کیا کہ ہر عورت اینے اینے شوہر کا حال بیان کرے گی۔ پھر ایک عورت نے یہ کہا۔ دو سری عورت نے یہ کہا۔ تیسری نے یہ کہا۔ جو متنی نے یہ کہا و فیرہ۔ اب جس ذات کرای پر اللہ تعالی کی طرف سے وہی ٹازل ہورہی ہے اور جس ذات گرای کا ہر وقت الله تعالى سے رابط قائم ہے، وہ ذات گرائ ائی ہوی کو گیارہ عوراؤں كا قصہ سنارے ہیں۔ حدیث شریف میں آتانے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفرر تشریف لے جارہے تھے، حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها ساتھ تھیں، رات میں ایک کھلا میدان آیا تو آپ نے معزت عائشہ رمنی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دوڑ لگاؤگی؟ انبوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کے ساتھ اس میدان میں دوڑ لگائی۔ وہاں بے پردگی کا کوئی احمال نہیں تھا۔ اس لئے کہ جنَّل تما اور كو كي دو سرا تخص ساتھ نہيں تھا۔

#### ہارے کام نفسانی خواہش کے تابع

اب بظاہر سے کام ایسے ہیں جن کا اللہ تعالی سے یا اللہ کی عبادت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ای طرح ہم جس سے کوئی شخص ہوی کی دلداری اور اس کی ولجوئی کے لئے اس متم کا کوئی تفریح کا کام کرتا ہے تو وہ بھی بظاہر ایسائی لگتا ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم و لجوئی کا معالمہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اس کام جس اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام جس زجن و آسان کا فرق ہے۔ ہم اس کام کو اپنی نفسانی خواہش اور نفسائی نقاضے کی بنیاد پر کرتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام بلند سے بیچے اتر کر اس کام کو اس لئے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام بلند سے بیچے اتر کر اس کام کو اس لئے کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے عکم دیا ہے کہ بیوی کی دلداری کرو۔

#### "عارف" كون ہو تاہے؟

صوفیاء کرام نے فرہایا کہ "عارف" لینی جو اللہ کی معرفت اور شریعت و طریقت کی معرفت رکھتا ہو۔ وہ "عارف" مجبوعہ اضداد ہوتا ہے۔ لینی اس کی ذات میں اور اس کے عمل میں ایک چزیں جمع ہوتی ہیں جو بظاہر و کھنے میں متفاد معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک طرف اس کا رابط اللہ تعالیٰ ہے بھی جڑا ہوا ہے۔ تعلق مع اللہ بھی عاصل ہے۔ لینی ہروقت اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر اور عاصل ہے۔ لینی ہروقت اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر اور اس کی یاد دل میں بی ہوئی ہے اور دو مری طرف لوگوں کے ماتھ اور گھروالولی کے ماتھ بن رہا ہے، بول بھی رہا ہے، کما بھی رہا ہے، لی بھی رہا ہے۔ اس لئے ایسا شخص مجموعہ اضداد : و تا ہے۔

#### مبتدی اور منتهی کے در میان فرق

ای طرح صوفیاء کرام نے قربایا کہ جو آدی جندی ہوتا ہے لیمی جس نے ابھی

طریقت کے رائے پر جلنا شروع کیا ہے اور دو سرا آدی جو ختبی ہوتا ہے لیمنی جو طریقت کا پورا راستہ طے کرکے آخری انجام تک پہنچ کیا ہے۔ ان دونوں کی ظاہری حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ بقاہر دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں اور جو آدی درمیان میں ہوتا ہے اس کی حالت علیمہ ہوتی ہے۔

حثاً ایک شخص ہم جیسا جندی ہے جن نے آبھی دین کے رائے پر چانا شروع کیا
ہو وہ دنیا کے مارے کام کررہا ہے۔ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بس بول رہا ہے، خرید
و فروخت کررہا ہے، بیوی بچوں کے ماتھ بنسی قدال کررہا ہے۔ وہ مری طرف حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیں کہ آپ بازار بیں خرید وفروخت بھی کررہے ہیں،
مزدوری بھی کررہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بنس بول بھی رہے ہیں جبکہ آپ
مزدوری بھی کررہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بنس بول بھی رہے ہیں جبکہ آپ
حقیقت میں دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اور ایک جیسی نظر آری ہے۔ لیکن
حقیقت میں دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اور ایک تیمرا آدمی ہے جو جندی
ہونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اور ایک تیمرا آدمی ہے جو جندی
ہون ا آگے بڑھ گیا ہے اور درمیان رائے میں ہے۔ اس کی عالت الگ ہوتی
ہون کے ماتھ بنتا ہوتا ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ بنتا ہوتا ہے اور ہر
وقت اللہ کی یاد اور استغراق میں لگا ہوا ہے۔ میچ سے شام تک اس کے علاوہ اس کا
کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ یہ درمیان والا شخص ہے۔

#### مبتدى اور منتهى كى مثال

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ال جنوں افتاص کو ایک مثل کے ذریعہ سمجھاتے ہوئے قربایا کہ جیسے ایک دریا ہے، ایک آدی دریا کے اس کنارے پر کھڑا ہے اور دو مرا آدی دریا پار کر کے دو مرے کنارے پر کھڑا ہے اور ڈیمرا آدی دریا پار کر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے۔ اور اب بقاہر وہ شخص جو اس کنارے پر کھڑا ہے اور وہ شخص جو اس کنارے پر کھڑا ہے اور وہ شخص جو دو مرے کنارے پر کھڑا ہے۔ دونوں کی فاہری حالت ایک جیسی ہے۔ یہ بھی ساحل دو مرے کنارے پر کھڑا ہے۔ یہ بھی ساحل

پر کھڑا ہے اور وہ بھی ساحل پر کھڑا ہے لیکن جو اس ساحل پر کھڑا ہے وہ ابھی تک دریا جی داخل ہی نہیں ہوا اور ابھی تک اس نے دریا کی موجوں کا مقابلہ نہیں کیا ہے لیکن جو شخص دو سرے ساحل پر کھڑا ہے وہ دریا پار کر کے اور دریا کی موجوں کا مقابلہ کر کے دو سرے ساحل پر پہنچ چکا ہے۔ اور تیسرا شخص ابھی دریا جی فوطے لگا رہا ہے اور دو سرے ساحل پر پہنچ چکا ہے۔ اور تیسرا شخص ابھی دریا جی فوطے لگا اب بقاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تیسرا شخص برا بہادر ہے جو دریا کی موجوں سے کڑ رہا ہے۔ رہا ہے اور طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہے کہ یہ تیسرا شخص برا بہادر وہ ہے جو ان موجوں اور موفانوں کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن حقیقتاً بہادر وہ ہے جو ان موجوں اور طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن حقیقتاً بہادر وہ ہے جو ان موجوں اور شخص جسی ہوگئی جو ابھی تک دریا جس داخل ہی نہیں ہوا۔ اس دجہ سے جندی ادر شخص جسی ہوگئی جو ابھی تک دریا جس داخل ہی نہیں ہوا۔ اس دجہ سے جندی ادر شخص جسی کی صالت ایک حدمیان ذھن و آسان کا فرق ہوتا ہے۔

### حب فی اللہ کے لئے مثل کی ضرورت

لاس ك تقاضے سے كھانا نہيں كھائيں ہے۔ پھريہ سوچاكہ اللہ تعالى نے ميرے لاس كا جھ پر حق ركھا ہے اور حضور اقدس صلى اللہ عليہ وسلم كى عادت يہ تقى كہ آپ كے مائے جب كھانا آتا تو آپ شكر اواكرتے ہوئے اور اس كھانے كى طرف اپنى احتیاج ظاہر كرتے ہوئے كھانا كھانيا كرتے ہے۔ نكے آپ كى اس شق كى اتباع كرنى چائے۔ لہذا آپ كى اتباع جس كھانا كھانا ہوں۔ پھر كھانا شروع كيا۔ اس طرح ذاويہ چائے بركھانا شروع كيا۔ اس طرح ذاويہ نگاہ بدل دیا۔

# بچوں کے ساتھ اللہ کے لئے محبت

ای طرح محرین داخل ہوئے۔ دیکھا کہ بچہ کھیل رہاہے اور وہ بچہ کھیلا ہوا اچھا لگا اور دل جابا کہ اس کو گود میں اٹھا کر اس کو بیار کول۔ اس کے ساتھ کھیلوں۔ لیکن ایک کمع کے لئے رک محنے اور یہ سوچا کہ اپنے لنس کے تقاضے سے بجے ہے یار نہیں کریں ہے۔ پھرود سرے کمیے دل میں خیال لائے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ تھی کہ آپ بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جھ کے روز مسجد نبوی میں جعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اپنے میں حفرت حسن یا حفرت حمین رمنی الله منها گرتے برائے معجد نبوی میں پہنچ کے۔ جب آپ نے ان کو آتا دیکھاتو فورا منبرے أترے اور ان کو كوديس الماليا۔ ایك مرتب آپ نوافل بڑھ رہے تھے، حضرت المعند رمنی اللہ عنبا جو بگی تھیں وہ آکر آپ کے کندھے پر کسی طرح سوار ہوگئیں۔ جب آپ رکوع میں جانے لگے تو آپ نے ان کو آہت ے افعا کر نیج اتار دیا۔ جب آپ مجدے میں مجے تو چروہ آپ کے اور سوار ہوگئی۔ بہرطل، بچل کے ساتھ پیار کرنا، محبّ کرنا، ان کے ساتھ كميلا، بد حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى شفت ب- اس شفت كى اتباع من ش معی نے سے پار کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھیلنا ہوں۔ یہ تصور کر کے نے کو اٹھا لیا اور شنت کا استحضار کرلیا۔ شروع شروع می آدی تکلف سے یہ کام کرتا ہے لیکن بار بار كرنے كے نتيج ميں تكلف باقى نہيں رہنا بلكہ وہ كام طبيعت بن جاتا ہے اور پھر اس كے بعد سارى محبتيں اللہ كے لئے ہوجاتى ہيں۔ جائے بيوى سے محبت ہويا بچوں سے محبت ہويا جاہے والدين سے محبت ہو۔

یہ کنفہ آو بہت آسان ہے۔ اس سے زیادہ آسان کسفہ اور کیا ہوگا کہ سب کام جو
تم کرتے ہو ای طرح کرتے رہو، صرف زادیہ نگا بدل او اور نیتوں کے اندر تبدیلی
کے آؤ۔ لیکن اس آسان کسفہ پر عمل اس وقت ہوگا جس انسان اس کے لئے
تموزی می محنت اور مشقت کرے اور ہر جرقدم پر اس مشق کو کرنے کی کوشش
کرے۔ چرا یک وقت ایبا آئے گا کہ یہ ساری محبتیں اللہ کے لئے ہوجائیں گ۔

#### حب في الله كي علامت

اب ویکنایہ ہے کہ اللہ کے لئے مجت ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کی محبّت کا یہ نقاضہ ہو کہ جس ان محبّوں کو خیرباد کہہ دوں اور چموڑ دوں تو اس وقت انسان کی طبیعت پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ محبّت اللہ کے لئے ہے۔

#### حضرت تھانویؒ کاایک واقعہ

حضرت تعانوی رحمة الله علیه کی ایک بات یاد آگی۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ
نے حاضرین مجلس سے فرایا کہ آج الله تعانی نے اپنے استحان کا ایک مجیب موقع عطا
فرایانہ وہ یہ کہ جب میں گھر کیا اور الجیہ سے بات ہوئی تو الجیہ نے تلخ لیج میں کوئی
بات کہہ دی۔ اس وقت میرے منہ سے یہ لکلا کہ "نی بی جھے اس لیج کی برواشت
جمیں اور اگر تم کہو تو میں یہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ اپنی چارپائی اُٹھاکر خانقاہ میں
وال اور ساری عمر وہیں گزار ووں، لیکن مجھے اس لیج کی برواشت جمیں۔
حضرت نے فرایا کہ میں نے اپنی الجیہ سے یہ بات کہہ تو وی لیکن بعد جس میں نے

سوچا اور ابنا جائزہ لیا کہ بری بات کہد دی کہ چارپائی اُٹھا کر خانقاہ میں ڈال دوں اور ساری عمراس طرح گزار دوں۔ کیا تم اس کام کے کرنے پر قادر بھی ہو؟ اگر اہلیہ کہد دے کہ چلو ایسا کرلو تو کیا ایسا کرلوگے؟ اور ساری عمر خانقاہ میں گزار دو کے یا ویسے بی جموٹا دعوی کردیا؟ لیکن جائزہ لینے کے بعد بید محسوس ہوا کہ المحمدللہ میں اس کام پر قادر ہوں۔ چو نکہ ساری محبتیں اللہ کے لئے ہوگئی جیں اس لئے اب اگر کسی وقت اللہ کی محبت کی چموڑ تا پڑے تو اس وقت کوئی ناقائل برداشت بوجھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ محبت تبدیل ہو کر اللہ کے لئے محبت بن مگئی

لیکن یہ مقام اتن آسانی سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے محنت اور مشق کرنی پڑتی ہے اور یہ محنت اور مثق ایسی چیز نہیں ہے جو تاممکن ہو بلکہ ہر انسان کرسکتا ہے۔ پھر اس محنت اور مثق کے نتیج میں اللہ تعالی مقام عطا فرادیتے ہیں وہ کرکے دیکھنے کی بات ہے۔ یہ سب "احب للہ" اللہ کے لئے محبت میں واضل ہے۔

# چو تھی علامت

چوتمی علامت ہے "وابغض للد" بغض اور غَمَّه بھی الله کے لئے ہو۔ لینی جس کی پر غَمَّه ہے اللہ اس کی ذات ہے جہیں ہے بلکہ اس کی خَمِّه ہے اللہ اس کے کسی برے ممل ہے ہے یا اس کی کسی الی بات ہے ہو مالک حقیق کی ناراضکی کا سب ہے تو یہ خُمِّه اور ناراضکی اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہے۔

#### ذات سے نفرت نہ کریں

اس لئے بزرگوں نے ایک بات فرائی ہے جو بیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ نفرت اور بغض کافرے نبیں بلکہ اس کے کفرے ہے، فاس سے بغض نبیں بلکہ اس کے کفرے ہے، فاس سے بغض نبیل بلکہ اس کے فسق سے نفرت اور بغض گناہ گارے نبیل بلکہ گناہ سے ہے۔

جو آدى فت و فحور اور كناه كے اندر جلا ہے اس كى ذات فَمَّة كا محل نہيں بلكہ اس كا فطل فَمَّة كا محل نہيں بلكہ اس كا فطل فَمَّة كا محل ہے۔ اس لئے كہ ذات تو قابل رحم ہے۔ وہ چارہ بنار ہے، كفركى بيارى ميں جلا ہے، فت كى بنارى ميں جلا ہے اور نفرت بنار ہے نہيں ہوتى بلكہ بنارى ہے ہوتى ہے۔ اس لئے كہ اگر بنار ہے نفرت كوگ تو چراس كى كون دكي بمال كريگا؟ البذا فت و فجور ہے اور كفر ہے نفرت ہوگى اس كى ذات ہيں ہوگى۔ يك وجہ ہے كہ اگر اس كى ذات فتى و فجور ہے باز آجائے تو وہ ذات كلے اور كوئى ہے فائل اور كوئى مند نہيں۔ اس لئے كہ ذات كے اعتبار ہے اس سے كوئى پر فاش اور كوئى ضد نہيں۔ ضد نہيں۔

# اس بارے میں حضور اقدس عظی کاطرز عمل

حضور الدس ملی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھے: وہ ذات جس نے آپ کے عجوب پچا حضرت حزہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کا کلیج نکال کر کیا چبایا یعنی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ اور جو اس کے سب بے یعنی حضرت وحثی رضی اللہ عنہ، جب بیہ دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہوگئے اور اسلام قبول کرلیا تو آب وہ آپ کے اسلامی بہن اور بھائی بن گئے۔ آج حضرت وحثی کے عام کے ساتھ "رضی اللہ تعالی عنہ" کہتے ہیں۔ ہندہ جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا آج ان کے عام کے ساتھ "رضی اللہ تعالی عنہا" کہا جاتا ہے۔ بات اصل یہ تھی کہ ان کی ذات ہے کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ ان کے مطل اور ان کے اعتقاد سے نفرت کا سوال میں پیدا نہیں ہوتا۔

#### خواجه نظام الدين اولياءً كاليك واقعه

حطرت خواجد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ میں اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک بڑے عالم اور فقید اور مفتی مولانا حکیم فیاء الدین

صاحب بھی موجود تھے۔ دھرت خواجہ نظام الدین اولیاء بحیثیت "صوفی" کے مشہور تے اور یہ برے عالم "مفتی اور فقیہ" کی حیثیت سے مشہور تھے۔ دھرت خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ الله علیہ "سلاع" کو جائز کہتے تھے۔ بہت سے صوفیاء کے بہاں ساع کا رواج تھا۔ ساع کا مطلب ہے کہ موسیقی کے آلات کے بینے حمہ و نعت وفیرہ کے مضافین کے اشعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محض خوش آواز سے کسی کا پڑھنا اور دو مرول کا اسے خوش مقیدگی اور مجبت سے سنتا۔ بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے بلکہ دو مرول کا اسے خوش مقیدگی اور مجبت سے سنتا۔ بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے بلکہ دو مرد بہت سے نقباء اور مفتی دھزات اس ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے کے مولانا عکیم ضیاء الدین صاحب نے بھی "دمت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے کے مولانا عکیم ضیاء الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ "ساع" کے ناجائز ہونے کا فقوئی دیا تھا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ "ساع" کے ناجائز ہونے کا فقوئی دیا تھا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ "ساع" کے ناجائز ہونے کا فقوئی دیا تھا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ "ساع" کے ناجائز ہونے کا فقوئی دیا تھا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ "ساع" کے ناجائز ہونے کا فقوئی دیا تھا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ تھے۔

 صاحب کو اللہ تعالی نے تبول فرمالیا کہ ترقی مدارج کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔

# غُصّه بھی اللہ کے لئے ہو

بہرحال جو بغض اور غُمت اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ بھی ذاتی دشمنیاں بیدا نہیں کرتا اور وہ عداوتیں بیدا نہیں کرتا اور وہ عداوتیں بیدا نہیں کرتا وہ فتنے پیدا نہیں کرتا، کیونکہ جس آدی ہے بغض کیا جارہا ہے اور جس پر غُمتہ کیا جارہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو میری ذات سے وشنی نہیں ہے بلکہ میرے فاص فعل سے اور فاص حرکت ہے ہے۔ ای وجہ سے وہ اس کی بات کا برا نہیں مانتا۔ اس لئے کہ جانتا ہے کہ یہ کچھ کہد رہا ہے اللہ کے لئے کہ جانتا ہے کہ یہ کچھ کہد رہا ہے اللہ کے لئے کہ رہا ہے۔ اس کو فرماتے ہیں:

#### ﴿من احب لله وابغض لله ﴾

یعنی جس سے تعلق اور محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے اور جس سے بنف اور نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے اور جس سے بنف اور نفرت ہے تو یہ فقت کا بہترین محل ہے بشرطیک یہ فقت شری مد کے اندر ہو۔ اللہ تعالی یہ نعت ہم کو عطا فرمادے کہ محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو۔

لیکن سے غُمنہ ایسا ہونا جائے کہ اس کے منہ میں لگام پڑی ہوئی ہو کہ جہاں اللہ کے کے منہ میں لگام پڑی ہوئی ہو کہ جہاں اللہ کے لئے غُمنہ کرنا ہے وہاں لگام ڈال کر اس کو روک دو۔

### حضرت على رضى الله عنه كاواقعه

حضرت علی رضی الله عند کو دیکھے: ایک یبودی نے آپ کے سامنے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی شان میں محسافی کا کلمہ کہد دیا۔ العیاذ بالله۔ حضرت علی رضی الله عند کہاں برداشت کرسکتے تھے، فورا اس کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھر ذمین پر

خ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ میروری نے جب یہ دیکھا کہ اب میرا قابو تو ان کے اور نہیں چل رہا ہے تو اس نے لیٹے لیٹے معرت علی رضی اللہ عدے منہ ير تموك ديا- جي كرادت ب كه "كمياني لي كميانوي" ليكن جيدي اس يبودي نے تموکا، آپ فورا اس کو چموڑ کر الگ ہوگئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ معرت اس نے اور زیادہ گتافی کا کام کیا کہ آپ کے مند پر تھوک دیا۔ ایسے میں آپ اس کو چموڑ کر انگ کیوں ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ بات امل میں ہے ہے کہ پہلے اس پر جو میں نے حملہ کیا تھا اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا تھا وہ حضور اقدس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبت میں کیا تھا۔ اس نے آب صلی الله عليه وسلم كى شان مس محتافي كى جس كى وجد س محص فعت أكميا اور ميس في اس كو كراديا- پرجب اس لے ميرے مندير تموك ديا تو اب جھے اور زيادہ فمنہ آيا لكن اب أكريس اس ففترير عمل كرت موسة اس س بدله ليناتويه بدله لينا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہ ہوتا بلکہ اٹی ذات کے لئے ہوتا، اور اس وجہ ے ہوتا کہ جو نکہ اس نے میرے منہ پر تھوکا ہے، ابدا ش اس کو اور زیادہ مارول۔ تو اس صورت میں بید خمنہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے نہ ہوتا بلکہ الی ذات كے لئے ہو تا۔ اس وجہ سے شل اس كو چمو از كر الك ہوكيا۔

یہ در حقیقت اس مدے من احب للله وابد من لله پر عمل فراکر دکھاریا۔ گویا کہ فشد کے مند میں لگام دے رکی ہے کہ جہاں تک اس فشد کا شرقی اور جائز موقع ہے، بس وہاں تک تو فقتہ کرتا ہے۔ اور جہاں اس فقتہ کا جائز موقع فتم بوجائے تو اس کے بعد آدمی اس فقت ہے اس طرح دور بوجائے کہ جیے اس سے کوئی تعنق بی نہیں۔ انہیں حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کان وقافا عند حدود الله یعنی یہ اللہ کی مدود کے آگے فھر جائے والے لوگ تھے۔

# حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كاواقعه

حطرت فاروق اعظم رضى الله عنه ايك مرتبه مجد نبوى من وافل موت أو ديكها لہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا معرت عباس رضی اللہ عنہ کے گر کا ر نالہ مجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے، ہارش و فیرہ کا پانی مجد نبوی کے اندر کر تا تھا گویا كر مجركي فضايس وه يرناله لكا موا تعالم حضرت قاروق اعظم رمني الله عند في سوجا كر مجد تو الله تعالى كا كرب اوركى شخص ك ذاتى كمركا يرال مجدك اندر آربا ہو تو یہ اللہ کے عم کے ظاف ہے۔ چنانچہ آپ نے اس پرنانے کو قرائے کا عم دے دیا اور وہ توڑ دیا گیا۔ اب دیکھئے کہ آپ نے اس پر ٹانے کو توڑنے کا جو حكم دیا یہ غُفے کی وجہ سے تو دیا لیکن خُصّہ اس بات پر آیا کہ میہ کام معجد کے احکام اور آداب کے خلاف ہے۔ جب معزت عباس رضی الله عند کو پند چلا کہ میرے گر کا ير الد تو روا كياب تو معرت فاروق اعظم رمني الله عند كي إس آسة اور ان ب قرمایا کہ آپ نے یہ برنالہ کیوں توڑ ویا؟ حفرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے قرمایا كريه جد توميدى ب، كى كى ذاتى جد نيس ب-مجدكى جدي مكري الرالد آنا شریعت کے تھم کے خلاف تھا اس لئے میں نے تو اُدریا۔ معرت عباس رضی اللہ منہ نے فرمایا کہ آپ کو پت میں ہے کہ یہ برنالہ يمل بركس طرح لگا تما؟ يہ برنالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وملم کے ذبائے میں لگا تھا اور آپ کی اجازت سے میں نے لگایا تھا۔ آپ اس کو او رئے والے کون ہوتے ہیں؟ معرت فاروق اعظم رضی الله مند في فرمايا كركيا حضور الدس صلى الله عليه وسلم في اجازت وي تقي؟ انهول نے فرمایا کہ بال! اجازت دی متی حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ صد نے حضرت عباس رمنی الله عندے فرایا کہ خدا کے لئے میرے ساتھ آؤ۔ چانچہ اس برنالے كى جك كے ياس كے اور وہال جاكر خود ركوع كى حالت من كمرے ہو كے اور حفرت عباس رمنی الله عند ے فرایا کہ اب میری کمریر کھڑے ہو کرید پرنالہ ووبارہ نگاؤ۔ حضرت عباس رمنی اللہ عنہ نے قربایا کہ بیل دو مروں سے آلوالوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ کے قبال کہ عمر (رمنی اللہ عنہ) کی بیہ عبال کہ وہ عجہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پر نالے کو تو ڈوے۔ جھے سے بیہ انا ہوا جرم مرزد ہوا، اس کی کم سے کم مزابیہ ہے کہ جس رکوع جس کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری کمر پر کھڑے ہو کر بیہ پرنالہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رمنی اللہ عنہ نے ان کی کمر پر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رمنی اللہ عنہ نہوی جس لگا کھڑے ہو کہ وہ پرنالہ اس کی جگہ پر واپس نگادیا۔ وہ پرنالہ آج بھی معجد نہوی جس لگا ہوا ہوں ہو اس پرنالے کا ابتلام ہوا ہوں نے معجد نہوی کی اس جگہ پر پرنالہ لگاریا ہے۔ اگر چہ اب اس پرنالے کا ابتلام کوئی معرف نہیں ہے لیکن یاوگار کے طور پر لگاریا ہے۔ اگر چہ اب اس پرنالے کا ابتلام کوئی معرف نہیں ہے لیکن یاوگار کے طور پر لگاریا ہے۔ یہ ورحقیقت اس صدیث پر عمل ہے من احب لیکہ وابد من لیک کہ کہا جو فقتہ اور بغض ہوا تھاوہ اللہ کے عمل ہے من احب لیکہ وابد من لیک کیا ہوئے کی علامت ہے۔ جو شخص یہ کام کرلے اس کے اپنا ایمان کائل بنالیا۔ یہ ایمان کے کائل ہونے کی علامت ہے۔

### مصنوعی غُصة كركة دانث ليس

بہرحال، اس بغض فی اللہ کی وجہ ہے بعض او قات غُفے کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔
خاص طور ہے ان لوگوں پر غُفتہ کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر غُفتہ کرنا
استاد ہے اس کو اپنے شاگردوں پر غُفتہ کرنا پڑتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر غُفتہ کرنا
پڑتا ہے۔ شخ کو اپنے مردوں پر غُفتہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میہ غُفتہ اس مد تک ہونا
عاہم جُننا اس کی اصلاح کے لئے ضرور کرا ہز۔ اس ہے آگے نہ بوھے۔ جیسا کہ
اہمی عرض کیا کہ اس کا طریقہ میہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اشتعال ہو، اس
وتت غُفتہ نہ کرے۔ مثلاً استاد کو شاگرد پر غُفتہ آگیا اور اشتعال پدا ہوگیا۔ اس
اشتعال اور غُفتہ کے وقت ڈائٹ ڈیٹ اور مار پیٹ نہ کرے بلکہ جب طبیعت میں وہ
اشتعال اور غُفتہ کے وقت ڈائٹ ڈیٹ اور مار پیٹ نہ کرے بلکہ جب طبیعت میں وہ

یہ ڈانٹ ڈیٹ مدے متجاوز نہ ہو۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کو تک انبان فُقہ کے وقت بے قابو موجاتا ہے۔ لیکن جب تک اس کی مشن نہیں کریگا اس وقت تک اس فُقہ کے مفاسد اور برائوں سے نجلت نہیں طے گی۔

# چھوٹوں پر زیادتی کا نتیجہ

اور پھرجو زیر تربیت افراد ہوتے ہیں جیسے اولاد، شاگرد، مرید، ان پر اگر غُت ك وقت مد سے تجاوز موجائ أو بعض صور تول ميں يہ بات بدى خطرناك موجاتى ے کو کلہ جس پر غضر کیا جارہا ہے وہ اگر آپ سے بڑا ہے یا برابر کا ہے تو آپ کے غُت، كرنے كے نتيج ميں اس كو جو فاكوارى ہوگى اس كا اظہار بھى كردے كا اور وہ بنادیکا کہ تہاری یہ بات جمعے اچھی نہیں گئی، یا کم از کم بدلہ لے لے گالیکن جو تمہارا ماتحت اور چمونا ہے وہ تم سے بدلہ لینے پر تو قادر نہیں ہے بلکہ اپی ٹاکواری کے اظہار بر بھی قادر نہیں۔ چنانچہ کوئی بیٹا اینے باپ سے یا شاگرد اینے استاد سے یا مرید ائے مینے ہے یہ نہیں کے گا کہ آپ نے فلال وقت جو بات کی متی وہ جمعے ناگوار موئی۔ اس لئے آپ کو پت بی نہیں چلے گاکہ آپ نے اس کی کتنی دل شکنی کی ہے، اور جب پد نہیں ملے کا تو معانی ما تکنا ہمی آسان نہیں ہوگا۔ اس لئے یہ بہت نازک معالم ہے اور خاص طور سے جو چموٹے بھل کو برحائے والے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت تھالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا معالمہ تو بہت ى نازك إلى الله ك ك وه غالغ ع بن اور غالغ كا معالم بي ب ك الروه معاف بھی کردے تو معانی نمس ہوتی کو تک عابالغ کی معافی معتر نہیں۔

#### خلاصه

بہرمال، آج کی مجلس کا ظامہ یہ ہے کہ اپ فصر پر تابع پانے کی کوشش کرنی چاہے۔ اس لئے کہ یہ فعد ب شار برائوں کی جڑے اور اس کے ذریعہ ب شار

بالمنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ابتداء میں تو یہ کوشش کرے کہ غُصّہ کا اظہار بالکل شہر ہو، بعد میں جب یہ غُصّہ کا عُصّہ کا موقع ہیں۔ آجائے تو اس وقت یہ دیکھے کہ کہال غُصّہ کا موقع ہو اور کہال غُصّہ کا موقع ہیں۔ جہال غُصّہ کا جائز محل ہو بس وہال جائز صد تک غُمّہ کرے اس سے زیادہ نہ کرے۔

#### غصه كاغلط استعال

جیسا کہ ابھی ہیں نے بتایا کہ بھیض فی اللہ یعنی اللہ کے لئے غضہ کرتا ہیں۔ چانچہ زبان ہے تو یہ چاہئے۔ لیکن بعض لوگ اس کا انتہائی غلط استعال کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ غضہ اللہ کے لئے ہے لیکن حقیقت ہیں وہ غضہ نقسانیت اور تکمر اور دو سرے کی حقارت کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ مثلاً جب اللہ تعالی نے ذرای دین پر چلنے کی توفیق وے دی اور دین پر ابھی چانا شروع کیا تو اب ساری دنیا کے لوگوں کو حقیر بجھنے گئے۔ میرا باپ بھی حقیر ہے، میری ماں بھی حقیر ہے، میرا بھائی کو حقیر بجھنا شروع کردیا اور یہ سجھنے لگا کہ یہ سب تو جبنی ہیں، ہیں جنتی ہوں اور بھم جھے اللہ تعالی نے ان جبنیوں کی اصلاح کے لئے بیدا کیا ہے۔ اب ان کی اصلاح کے لئے ان پر غفتہ کرنا اور ان کے گئے نازیا الفاظ کا استعال کرنا اور ان کی تحقیر کرئی اور ان کے حقیر کرئی اور ان کے حقیر کرئی ہوں مال کے حقیقت ہیں جو اور ان کے حقوق تلف کرنا شروع کردیا۔ اور پھر شیطان یہ سبتی پڑھاتا ہے کہ ہیں جو کہے کردیا ہوں سے بخض ٹی اللہ کے ماتحت کردیا ہوں طالانکہ حقیقت ہیں یہ سبب تو تعقید میں ہوں سبب تو تعقید میں یہ سبب تو تعقید میں یہ سبب تو تعقید میں یہ سبب تو تعقید کرتا ہوں ہے کہ تعت کرتا ہے۔

چنانچہ جو لوگ دین پر نے نے چنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بہتانچہ جو لوگ دین پر نے نے چنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بہتان کا ان کو بعض فی اللہ کا سبق پڑھا کر ان سے دو سرے مسلمانوں کی تحقیراور تذلیل کراتا ہے، اور اس کے نتیج میں لڑائیاں، جمگڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک دیتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک دیتے ہیں۔

#### اس کے نتیج میں فساد مجیل رہاہ۔

### علامه شبيراحمه عثاني كاايك جمله

حضرت علامہ شہر احمر عثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہیشہ یاد رکھنا چاہئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات، حق نیت ہے، حق طریقے ہے کہی جائے تو وہ بھی بے اثر نہیں رہتی اور بھی فتنہ و فساد پیدا نہیں کرتی۔ گویا کہ تین شرطیں بیان فرادیں۔ نمبرایک بات حق ہو، نمبردو نیت حق ہو، نمبر تین طریقہ حق ہو۔ مثلاً ایک شخص کی برائی کے اندر جملا ہے اس اس پر ترس کھا کر نرمی اور شفقت ہے اس کو سمجھائے تاکہ وہ اس برائی ہے کی طرح نکل جائے۔ یہ نیت ہو، اس میں اپنی برائی مقصود نہ ہو اور دو مروں کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو یعنی نرمی اور مجبت ہو اور دو مروں کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو یعنی نرمی اور مجبت ہو اور دو مروں کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو یعنی نرمی اور جباں کہیں یہ و کھو کہ حق بات کہنے کے نتیج میں فتنہ کھڑا ہو گیا تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات موجود نہیں تھی یا تو بات حق نہ تھی یا نیت حق نہیں تھی یا طریقہ حق نہیں تھا۔

# تم خدائی فوجدار نہیں ہو

یہ بات یاد رکیس کہ تم خدائی فوجدار بن کر دنیا میں نہیں آئے۔ تہارا کام صرف اتنا ہے کہ حق بات حق نیت اور حق طریقے سے دو سروں کو پہنچاؤ اور مناسب طریقے سے مسلسل پہنچاتے رہو۔ اس کام سے مجھی مت اکتاؤ۔ لیکن ایسا کوئی کام مت کرو جس سے فتنہ بیدا ہو۔

الله تعالی اپی رحت ہے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان ہاتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآحر دعواناان الحمادلله رب العالمين



تاريخ خطاب: ٢٠رجولاق ١٩٩٣م

مقام خطاب : الوالي صنعت وتجارت ألي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر 9

# لِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْلِي الرَّحْلِمُ

# موجودہ دور میں مسلمان تاجرکے فرائض

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستففره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من بهده الله فلا مضل له ومن یصلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرا-

#### امايمدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم والمتع فيما اتك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الذنيا واحسن كما احسن الله الميك ولا تبغ الفساد في الارض - (عورة القمم 22) امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين \$

#### تمهيد

معزز حاضرین کرام ای میرے لئے خوشی اور افخار کا باعث ہے کہ آج آپ دعزرات سے ایک دنی موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فل رہا ہے۔ آپ کا یہ ادارہ جس کو "ایوان صنعت و تجارت" کہا جاتا ہے، یہاں عام طور پر جن لوگوں کو خطاب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، وہ لوگ یہاں آکر یا تو تجارت کے موضوع پر خطاب کرتے جیں۔ میرا معالمہ یہ ہے کہ میرا کرتے جیں۔ میرا معالمہ یہ ہے کہ میرا ساست سے بھی عملی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے اور تجارت سے بھی کوئی عملی رابط نہیں ہے۔ اور تجارت سے بھی کوئی عملی رابط نہیں ہے۔ تو اس کا موضوع دین کا طالب علم ہوں، اور جہاں کہیں کوئی بات کرنے کا موقع مال موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین ایک موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین ایک موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین ایک موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین ایک موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین ایک میں کوئی بات نہ کی گئی ہو۔

#### آج كاموضوع

الله تبارک و تعالی فے جو دین جمیں عطا فرمایا ہے وہ صرف مجد اور عبادت گاہوں کی مد تک محدود نہیں، بلکہ وہ زندگ کے ہرشیے اور ہر کوشے پر ملوی ہے، چنانچہ آج کی تعتلو کے لئے جمعے سے فرمائش کی گئی ہے کہ میں "موجووہ دور میں مسلمان تاجر کے فرائض" کے موضوع پر مختلو کروں۔ چنانچہ ای موضوع پر چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور الله تعالی سے دعا ہے کہ الله تعالی اظلامی کے ماتھ صحح بات، حق فریقے سے، حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں۔

#### دین صرف متجد تک محدود نہیں

بات دراصل یہ ہے کہ جب سے ہماری امت پر ساس اور ساجی ذوال کا آغاز ہوا، اس دقت سے یہ عجیب و غریب نفنا بن گئی کہ دین کو ہم نے دو مرے شاہب کی طرح مرف چند عبادتوں کی حد شک محدود کردیا ہے، جب تک ہم مجد میں ہیں، یا اپنے گمر میں عبادت انجام دے رہے ہیں، اس دقت تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظام یاد آجاتے ہیں۔ لیکن جب ہم زندگ کی عملی کشاکشی میں داخل ہوتے ہیں اور بازار میں جنیجے ہیں، یا سیاست کے ایوانوں میں بہتی ہیں، یا سیاست کے ایوانوں میں بہتی ہیں، یا معاشرے کے دو مرے عملی گوشوں میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت بہتی رہیں۔

#### تلادت قرآن كريم سے آغاز

ہمارے درمیان یہ بڑا اچھارواج جاری ہے کہ ہماری امت مسلمہ میں ہر مجلس کا آغاز طاوت قرآن کریم ہے ہوتا ہے، وہ چاہے اسمبلی کی محفل ہو، یا افتدار کی کوئی تقریب ہو، الحمد لللہ سب ہے پہلے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کننی ستم ظریق ہے کہ جس وقت وہ کلام پڑھا جارہ ہے اس وقت تک تو اس کے احرام اور اس کی تعظیم و تحریم کا خیال ذہن میں آتا ہے، لیکن جو نہی اس قرآن کریم کی طاوت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد عملی جد وجہد کا آغاز ہوتا ہے، اس مرطے پر وہ قرآن کریم یاد نہیں رہتا۔

# قرآن کریم ہمے فریاد کررہاہے

المدے دور کے ایک شاعر گزرے ہیں "ماحر القادری صاحب مرحوم" انہوں نے قرآن کریم کی فریاد پر ایک لقم کمی ہے، اس نقم میں انہوں نے قرآن کریم کو ایک

فریادی کی شکل میں دکھایا ہے۔ وہ اس طرح قریاد کررہا ہے کہ:

طاقوں میں عبایا جاتا ہوں خوشبو میں بایا جاتا ہوں خوشبو میں بایا جاتا ہوں جب قول و شم لینے کے لئے کامار کی نوبت آتی ہے گر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں

یعنی مجھے ہرونت طاقوں میں سجاکر رکھا ہوا ہے، خوشبو میں بساکر رکھا ہوا ہے،
اور ہر مجلس کا آغاز میری تلاوت سے ہوتا ہے، مجھے سے برکت حاصل کی جاتی ہے،
اور جب لوگوں کے درمیان جگڑے چیش آتے جیں تو پھر جھے ہاتھوں میں اٹھاکر
مسیس دی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ یہ سب سلوک ہورہا ہے، اور زبان سے میری
محبت اور تعظیم کے دعوے کئے جارہے ہیں، لیکن جس قانون پر لوگ چل رہے ہیں
اور جس ازراز زندگی کو اختیار کیا ہوا ہے، وہ پکار پکار کر کہد رہا ہے کہ اے قرآن!
"معاذ الله" تیری ہوایت کی ہمیں ضرورت نہیں۔

# اسلام میں بورے داخل ہوجاؤ

﴿ يا ايها الذين امتوا ادخلوا في السلم كافة ﴾

(سور والبقره: ۲۰۸)

"اے ایمان والو! اسلان میں بورے کے بورے داخل ہوجاؤ"۔ یہ نہ ہو کہ معجد میں جب تک ہو، اس وقت تو تم مسلمان ہو اور بازار میں مسلمان نہ ہو، اور اقدار کے ایوان میں مسلمان نہ ہو، بلکہ تم ہر جگہ سلمان ہو۔
بہرطال، آج کی نشست کا موضوع یہ تجویز کیا گیا تھا کہ "موجودہ دور میں مسلمان
تاجر کے فرائض کیا ہیں" اس موضوع کے سلسلے ہیں میں نے آپ کے سامنے قرآن
کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کی تھوڑی تشریح ہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن
تشریح کرنے سے پہلے موجودہ دور کا ایک تمہیدی جائزہ لینا مناسب ہوگا۔ اگر موجودہ
طالت کے پس منظر میں جب اس آیت کی تشریح بیجھنے کی کوشش کی جائے گی تو شاید
فائدہ ہوگا۔

### دومعاشی نظریے

ہم اور آپ اس وقت ایک ایسے دور بی ہی رہے ہیں جس بی یہ کہا اور سمجھایا جارہا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب ہے بنیادی مسئلہ "معاش کا مسئلہ" ہے۔ اور ای بنیاد پر اس دور میں دو معاشی نظریوں کے در میان پہلے فکری اور پھر عملی تصادم رونما ہوا۔ ایک "مرای دارانہ معیشت" کا نظریہ اور دو مرا" اشتراکی معیشت کا نظریہ" ان دونوں نظریواں کے در میان پچپلی نصف صدی سے زیادہ عرصے تک زبردست کراؤ رہا، اور فکری اور عملی دونوں سطح پر یہ دونوں نظریہ ہر مربیکار رہے۔ دونوں کمراؤ رہا، اور فکری اور ایک نظریہ تھا۔ چو ہتر سے سال گزرنے کے بعد ہم نے اپنی کے جی ایک فلفہ اور ایک نظریہ تھا۔ چو ہتر سے سال گزرنے کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اشتراکی معیشت کا جو نظر فریب ایوان تھا دہ جیٹھ گیا۔ اور دنیا نظریہ نظریہ کی دقیقت کو عملی تجربہ گاہ میں پچپان لیا، اور اشتراکیت بحیثیت ایک انتظائی نظام کے فیل ہوگئی۔

### اشتراكيت كے وجود ميں آنے كے اسباب

لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ اشتراکیت کیول وجود میں آئی تھی؟ اور اس کے چھے کیا اسباب اور کیا عوامل کار قرما تھے؟ جن لوگوں نے دنیا کے مختلف معاثی

نظاموں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ورحقیقت اشتراکیت ایک رہ عمل تھا۔
مرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو امیراور غریب کے درمیان زبردست دیواریں حائل
ہیں، اور اس میں دولت کی تقیم کا نظام غیر منصفانہ نظام کے رہ
عمل کے طور پر اشتراکیت وجود میں آئی۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر فرد کو اتن
آزادی دی گئی کہ دہ جس طرح چاہے نفع کمائے، اس پر کسی طرح کی قید اور پابندی
ہیں۔ آزاد معیشت اور آزاد تجارت کے نظریہ کے تحت اس کو کھلی چھٹی فراہم کی
گئی، اور اس کھلی چھٹی کے نتیج میں دولت کی تقیم کا نظام تاہموار ہوگیا، اور امیر
وغریب کے درمیان دیواری کھڑی ہوگئیں۔ غریب کے حقوق پابل ہوئے، اس کے
درمیان دیواری کھڑی ہوگئیں۔ غریب کے حقوق پابل ہوئے، اس کے
در میان دیواری کھڑی ہوگئیں۔ غریب کے حقوق پابل ہوئے، اس کے
در میان دیواری اشتراکیت کا نظام وجود میں آیا۔ جس نے یہ کہا کہ "فرد کو کوئی
آزادی نہیں ہوئی چاہے، اور سرکاری منصوبہ بندی کے تحت معیشت کو کام کرنا
چاہے"

#### سرمایه دارانه نظام میں خرابیاں موجود ہیں

یہ بات ٹھیک ہے کہ اشراکی نظام ناکام اور قبل ہوگیا، لیکن مرمایہ دارانہ نظام کی جن خرابیاں دور ہوگئیں؟ دہ جن خرابیاں دور ہوگئیں؟ دہ ناانسانیاں جو مرمایہ دارانہ نظام کے اندر پائی جاتی تھیں کیا ان کا کوئی مناسب حل نکل آیا؟ اس سوال کا جواب نقی میں ہے۔ مرمایہ دارانہ نظام میں جو خرابیاں تھیں دہ این جگہ پر برقرار ہیں۔

#### سب سے زیادہ کمانے والاطبقہ

اور یہ مقام عبرت ہے کہ جس تاریخ میں سوویت یونین کا شیرازہ بھوا، اور امرکی رسالے "مائم" (Time) کے جس شارے میں یہ خبراور اس پر تبعرے شائع ہوئے کہ سودیت یونین کا شیرازہ بھو گیا اور اشتراکیت کا بت پاش ہاش ہوگیا، ٹھیک

ای شارے میں امر کی نظام حیات کے بارے میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں ای بات پر تبعرہ کیا گیا تھا کہ اس وقت امر کی نظام زندگی میں این خدمات کے عوض ب سے زیادہ کمانے والا طبقہ کونیا ہے؟ اس مضمون میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ "ناڈل کراڑ" کا طبقہ ہے، جو موڈنگ كركے پيے كماتى جير - اور اس مضمون من لكھا تھاكه بعض ماؤل كرل ايكي بين جو ایک دن کی خدمات کا معادف ۲۵ ملین ڈالر وصول کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ کمانے والاطبقد كوئى اور نہيں ہے۔ يد ٢٥ ملين ۋالرجو ايك ماڈل كرل كو وي جارب بن، یہ کون ادا کردہا ہے؟ ادر کس کی جیب سے یہ رقم جاری ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ۲۵ ملین ڈالر آ ٹرکار صارفین سے وصول کئے جائیں گے۔ ایک ہی شارے میں یہ دونوں باتیں بڑھ کر مجھے عبرت ہوری تھی کہ ایک طرف تو یہ وعویٰ کرکے بغلیں بجائی جاری میں کہ ہم نے اشراکیت کے بت کو پاش یاش کردیا، لیکن جس چیز نے اشتراکیت کو جنم ویا تھا اس چیز کی طرف سمی کی نظرادر سمی کو فکر نہیں۔ آج آپ نے اشراکیت کے ایک بت کو تو پاش یاش کردیا، لیکن اس کے اصل سب اور محرک کو ختم نہیں کیا تو کل کو ایک اور اشتراکیت ابھر کر سامنے آجائے گی۔ میلی اشراکیت نے انسانیت کو زخم دیے، مجرود سری اشراکیت آکر اس سے زیادہ زخم لكائے كى-

# سرمايه دارانه نظام كى اصل خرالي

صحیح بات یہ ہے کہ سمرایہ وارانہ نظام میں نہ تو اس دجہ سے خرابی تھی کہ اس میں فرد کو منافع کمانے کی مکمل آزادی دی گئی ہے، اور نہ تو اس وجہ سے خرابی تھی کہ اس میں انفرادی ملکیت کو تشلیم کیا گیا ہے، بلکہ ورحقیقت خرابی اس وجہ سے تھی کہ اس نظام معیشت میں طال و حرام کی کوئی تقتیم نہیں تھی، جائز اور ناجائز کی کوئی تقتیم نہیں تھی۔ طالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول حضرت محم صلی الله علیہ دسلم کے ذریعہ جو دین اور معیشت کا جو نظام جمیں عطا فرمایا ہے، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگرچہ انسان اپنی معیشت اور تجارت بی آزاد ضرور ہے، لیکن اپنے خالق اور مالک کے بتاتے ہوئے ادکام کا پابند بھی ہے۔ لہذا اس کی تجارت، اس کی صنعت اور اس کی معیشت طال وحرام کے اصولوں بی جکڑی ہوئی ہے۔ اور جب تک طال و حرام کے ان اصولوں کو قد نظر رکھتے ہوئے تجارت و معیشت کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہوگا اس وقت تک ای تشم کی بے اعتدالیوں اور نامیوں کا راستہ کھلا رہے گا۔

### ایک امریکی افسرے ملاقات

جس زمانے میں سود کے بارے میں "فیڈرل شریعت کورٹ" کا فیصلہ مظرعام پر آیا، اس وقت پاکتان میں امر کی مفارت خانے کے معاشی امور کے انجارج میرے پاس آئے اور اس نصلے کے بارے میں کچھ تفصیلات معلوم کیں۔ اس وقت اشراکیت کی ناکای کا تازہ تازہ واقعہ چیش آیا تھا۔ میں نے آخر میں ان سے گزارش ك كديس آپ س ايك بات يوچمنا چابتا مول، وه يدكد آج امريكد كا دُنكائ رباب، اور بلاشبہ آپ لوگوں نے عالمی سطح پر اتن بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ آج یہ کہا جارہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف ایک سرطانت ہے، دوسری کوئی طانت نہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ بوچمنا جاہتا ہوں کہ اشتراکیت کی اس ناکامی کے بعد کیا آپ نے مجمی اس پہلو پر فور کیا کہ جن اسباب کے نتیج میں یہ اشتراکیت ابحری تھی، کیا وہ اسباب ختم ہو گئے ہیں؟ اور کیا اب دوبارہ ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت نہیں؟ لیکن یہ مجیب معالمہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی تخص کمزا ہو کر یہ كتاب كه اشتراكيت كى تاكاى اين جك يرب، ليكن مرايد داراند نظام كى خرايول كا ایک عل مارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طال و حرام کے اصولوں کی بنیاد پر این معیشت کے اصولوں کو استوار کرنا ہے، تو آپ کی طرف ہے اس کو بنیاد پرستی کے طعنے دیے جاتے ہیں،
اس کو فنڈامینٹلسٹ کہا جاتا ہے، اس کے خلاف پردپیگنڈہ کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ
کہا جاتا ہے کہ یہ وقت کے نقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ آپ یہ بتائے کہ آپ کے
خیال میں کیا کوئی تیسرا نفتور وجود ہی میں نہیں آسکتا؟ آپ اس پر خور کرنے کے لئے
کیوں تیار نہیں؟

وہ کافی توجہ سے میری بات سنتے رہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ بات وراصل یہ سہ کہ ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں، انہوں نے بلاشہ اسلامی احکام اور تعلیمات کو بڑا مسے کرکے بیش کرنا شروع کرویا ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور سود کے بارے میں جس طرح آپ نے وضاحت سے بتایا، اس طرح وضاحت کے ساتھ میں نے بہلی بار یہ مسئلہ سنا ہے، اور یہ سجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہیں نے بہلی بار یہ مسئلہ سنا ہے، اور یہ سجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہیں افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ذرائع ابلاغ پروپیگنڈے کے خوگر ہیں۔ اس وجہ سے جب بھی اس قتم کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ اس کے خلاف بروپیگنڈہ کرنا شروع کردیتے ہیں۔ اور یہ ان کا اچھا طرز عمل نہیں ہے۔

#### صرف اسلام كانظام معيشت منصفاند ب

تو میں یہ عرض کررہا تھا کہ اگر دو مرے لوگ اسلامی تعلیمات اور اسلامی ادکام
کے بارے میں ایسی باتیں کریں تو ان کو معذور سمجھا جاسکا ہے۔ اس لئے کہ انہوں
فے "اسلام" کو سمجھا بی نہیں، اسلام کو پڑھا بی نہیں، اسلام پر ان کو اعتقاد ہی
نہیں، اسلام ان کو کیا سکھاتا ہے اس سے ان کو کوئی دلچیں بی نہیں۔ لیکن ہم اور
آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور کلمہ لاالمہ الاالله محمد رسول الله
پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپی ہر مجلس کا آغاز خلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں،
مارے پاس اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ ہم اسلام کے اس عظیم پہلو سے اپنے
آپ کو غافل اور بے فہر رکھیں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے

دین اسلام نے معیشت کے میدان جس جمیس کیا آنگیم دی ہے؟ اس بات کو ذہن بیس رکھتے ہوئے کہ ایک ایسے معاشرے جس جہاں اشتراکیت ناکام ہو چکی ہے، اور سموایہ دارانہ نظام کی خرابیاں اپنی جگہ جوں کی توں ہاتی جیں، ایسے معاشرے جس اگر کوئی نظام انسانیت کے لئے ایک اعتدال کی راہ چیش کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول کھیڈ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نظام ہے۔ اس یقین کو بذ نظر رکھتے ہوئے اگر اس آیت کریمہ پر خور کیا جائے جو ابھی جس نے آپ کے سامنے مادت کی ہے تو اس میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لئے بہت بڑا سامان ہے۔

#### قارون اوراس كى دولت

یہ آیت کریمہ سورہ تقعم کی آیت ہے، اس آیت میں قارون کو خطاب کیا گیا ہے، یہ قارون حفرت موکیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت دولت مند شخص تھا، چنانچہ قارون کا فزانہ بہت مشہور ہے، یہ اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کی کشت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا:

🛊 ان مفاتحه لتنوأ بالعصبة اولى القوة 🕏

(سورة القصص: ۷۷)

یعنی اس کے خزانوں کی جابیان بھی اتنی زیادہ تھیں کہ ایک بڑی جماعت مل کر ان چابیوں کو افحا پاتی تھی۔ اس زمانے میں چابیاں بھی بڑی وزنی مواکرتی تھیں۔ پھر اس کے خزانے بہت بھیلے ہوئے تھے۔ حضرت موی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہدایات ویں وہ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اگرچہ اس آیت میں براہ راست خطاب تو قارون کو ہے، لیکن اس کے واسطے سے ہراس شخص کو خطاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وولت سے نوازا ہو۔

#### قارون كوچار مدايات

چانچه ارشاد فرمایا:

﴿ وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ﴾

یہ چار جملے جیں۔ پہلے جملے جی فرمایا کہ جو پچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو (دولت) عطا فرمائی ہے اس کے ذریعہ آخرت کی فلاح و بہود کو طلب کرو۔ دو سرے جعلے جی فرمایا کہ (یہ نہ ہو کہ آخرت کی فلاح طلب کرنے کے لئے سادی دولت لٹادو اور دنیا جی اپنی دولت بالکل نہ رکھو بلکہ) دنیا کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے اس کو مت بھولو (اس کو اپنے پاس رکھو، اس کا حق ادا کرو) تیسرے جملے جی ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر (یہ دولت عطاکرکے) احسان کیا ہے، ای طرح تم بھی دو سرول کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معالمہ کرو۔ چوتے جملے جی ارشاد فرمایا کہ اپنی اس دولت کے بل ہوتے پر زمین جی فساد مت چوتے جملے جی ارشاد فرمایا کہ اپنی اس دولت کے بل ہوتے پر زمین جی فساد مت گواؤ۔ (اور زمین جی فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو) اس آیت جی یہ چار ہدایات قارون کو دیں۔ فیکن ذرا فور سے دیکھا جائے تو یہ چار ہدایات ایک تاج کے لئے، اس دنیا قارون کو دیں۔ فیکن ذرا فور سے دیکھا جائے تو یہ چار ہدایات ایک تاج کے لئے، اس دنیا گیہ صنعت کار کے لئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا گیہ صنعت کار کے لئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا گیا دار ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا گیہ کا در رہی جی عطافر مایا ہو، ایک بورائنام عمل چیش کرری ہیں۔

#### بهلی بدایت بهلی بدایت

سب سے بہلی ہداہت یہ دی گئی کہ تم میں اور ایک فیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ فیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دولت مجھے حاصل ہے، یہ سب میری قوت ہازو کا کرشمہ ہے، میں نے اپنی محنت سے، اپنی

صلاحیت ہے اور اپی جدوجہد ہے اس کو کمایا اور حاصل کیا ہے، البذا میں اس دولت کا حق کا بلاشرکت غیر مالک ہوں، اور کسی شخص کو میری دولت میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، میں نے اپنی قوت بازو کے بل پر اے کمایا ہے۔ البذا میں اس دولت کو اے کمایا ہے۔ البذا میں اس دولت کو کمایا ہے۔ البذا میں اس دولت کو کمایا ہے۔ البذا میں اس دولت کو کمانے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں، اور اس کو خرج کرنے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں، اور اس کو خرج کرنے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں۔ کسی دو سرے کو یہ حق نہیں پنچا کہ وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرے۔

#### قوم شعيب اور سرماييه دارانه ذابنيت

حفرت شعیب علیہ اللام کی قوم نے حفرت شعیب علیہ اللام سے یہ کہا تھا کہ:

> ﴿ اصلوُ تَكُ تَامَرِكُ أَنْ نَتَرَكُ مَا يَعْبِدُ كَابُؤُنَا أَرِ أَنْ نَفْعِلُ فِي امْوَالْنَامَا نِشَوَّا ﴾ (سورة حود: ٨٤)

(اینی یہ جو آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ کم مت ناپو، کم مت تولو، انساف ہے کام لو، طال و حرام کی فکر کرو، تو ہے آپ نے ہمارے معاقی مسائل میں کہاں ہے دخل اندازی شروع کروی۔ تم اگر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے گھرجاکر نماز پڑھو) کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم ویتی ہے کہ ہم ان معبود دن کو چھوٹر دیں جن کی ہمارے آباء واجب اد عبادت کیا کرتے تھے، یا ہمارا جومال ہے اسس میں ہم جو جا ہیں کریں واجب اد عبادت کیا کرتے تھے، یا ہمارا جومال ہے اسس میں ہم جو جا ہیں کریں ہماری ہے، اس پر ہمارا سکہ چلے گا، تعرف ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں کے کریں ہماری ہے، اس پر ہمارا سکہ چلے گا، تعرف ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں گے کریں گے۔ اور جس طرح چاہیں گے خرج کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی یکی ذہنیت تھی۔ اس کی تردید میں یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی یکی ذہنیت تھی۔ اس کی تردید میں یہ بات کہی گئی کہ جو دولت تمبارے پاس ہے یہ کلی طور پر تمباری نہیں ہے۔ کونکہ اللہ

تعالى كاارشادى:

#### ﴿ ولله ما في السموات وما في الارض ﴾

(سورة النساء: ١٣١١)

آسان و زهن میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکت ہے، البتہ اللہ تعالی نے حمیس عطا فرمادی ہے، اس لئے فرمایا: ما العاک الله لینی جو مال اللہ نے حمیس ویا ہے اس کے ذریعہ آخرت طلب کرو، یہ جمیس فرمایا کہ واہت نے فی مالک اپ مال کے ذریعہ آخرت طلب کرو۔

### مال و دولت الله كى عطاب

البذا کہلی ہات ہے سمجھ لو کہ جو کچھ تمہارے ہاں ہے، چاہ وہ نقد روپہ ہو،

ہاہ وہ بینک بیلنس ہو۔ چاہ وہ صنعت ہو یا تجارت ہو، یہ سب اللہ تعالی کی عطا

ہے۔ بیشک اس کو حاصل کرنے میں تمہاری جدوجہد اور کوشش کو بھی وظل ہے،
لیکن تمہاری ہے کوشش دولت حاصل کرنے کے لئے علمت حقیقی کا درجہ نہیں رکھتی،
اس لئے کہ کتے لوگ ایسے ہیں جو محنت اور کوشش کرتے ہیں، مگر مال و دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ کتے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے، لیکن محنت کے حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ دولت اللہ تعالی کی عطا ہے۔ لہذا یہ تصور ذریعہ مزید دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ دولت اللہ تعالی کی عطا ہے۔ لہذا یہ تصور ذبین سے نکال دو کہ یہ دولت تمہاری ہے، بلکہ یہ دولت اللہ کی ہوایت تو یہ دے دئی ہوایت تو یہ دے دی۔

# مسلم اورغيرمسلم ميں تين فرق ہيں

مسلم اور غیرمسلم میں تین فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مسلمان اپی دولت کو

الله تعالى كى عطا سجهتا ، جبك غير مسلم اس دولت كو الله تعالى كى عطا نبيس سجمتا، بلکہ اس دولت کو این قوت بازو کا کرشمہ سجمتا ہے۔ دو سرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان كاكام يه ب كه وه اس دولت كو آخرت كي فلاح و بهبود كا ذريعه بنائي، اور دولت کو حاصل کرنے اور اس کو خرج کرنے میں ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ کوئی كام الله تعالى كى مرضى اور اس كے حكم كے خلاف نه جو، تاكه يه ونيا اس كے لئے دس کا ذریعہ بن جائے اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بن عائے۔ یک ونیا ہے کہ اگر اس کے حصول میں انسان کی نیت درست ہو اور اللہ تعالیٰ کے عائد کے ہوئے طلل وحمام کے احکام کی پابندی ہو تو یکی دنیا دین بن جاتی ہے، اور یکی دنیا آخرت کا ذراید بن جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان مجی کماتا ہے اور کماتا ہے اور ایک غیرمسلم بھی کھاتا ہے اور کماتا ہے، لیکن غیرمسلم کے دل میں نہ تو اللہ تعالی کا تقتور ہوتا ہے اور نہ اس کے احکام کی پابندی کا خیال ہوتا ہے، اور مسلمان کے دل م يه چزي موجود موتى جي- اى وجه سے الله تعالى في مارے لئے يه وئيا دين بنادی۔ اگر ایک تاجر اس نیت کے ساتھ تجارت کرے کہ میں وو وجہ سے تجارت كردم مول - ايك تواس في كه الله تبارك و تعالى في مير وقع كي حقوق عائد كے موتے ہیں۔ ميرے نفس كے مجى كچھ حقوق ہیں۔ ميرے بجول كے ميرے ذت م حقوق میں میری بوی کے میرے ذمر کھے حقوق میں ان حقوق کی ادائیگی کے لئے یہ تجارت کردہا ہوں۔ دو سرے اس لئے میں تجارت کردہا ہوں کہ اس تجارت ك ذريعه على معاشرے على ايك چيز فراہم كرنے كا ذريعه بن جاؤل، اور مناسب طریقے سے ان کی اشیاء ضرورت ان تک بہنچاؤں۔ اگر تجارت کرتے وقت ول میں یہ دو خیتیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ طال طریقے کو اختیار کرے اور حمام المریقے سے بچے تو پر ہے ساری تجارت عباوت ہے۔

#### تاجرول كي دو قتميں

ایک صدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا:

﴿الناجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشداء ﴾ (تدى، كاب الروع، باب اجاء في التجارة)

یعنی ایک امانت دار اور سیا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر تجارت کے اندر نبیت سیجے نہ ہو اور طلال و حرام کی گر نہ ہو تو چراہے تاجر کے بارے میں بہلی صدیث کے برخلاف دو مری مدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ التجاريحشرون يوم القيامة فجارا الامن اتقى وبر وصدق ﴾

یعنی خوار قیامت کے ون فجار بناکر اٹھائے جائیں گے۔ "فجار" کے معنی ہیں: فاسق و فاجر، نافربان، گناہ گار، سوائے اس تاجر کے جو تقویٰ اختیار کرے، نیکی اختیار کرے، اور سچائی اختیار کرے۔ اگر یہ تین شرطیں موجود نہیں ہیں تو وہ تاجر فجار میں شامل ہے۔ اور اگر یہ تین شرطیں موجود ہیں تو پھروہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی صف میں شامل ہے۔ ایسے تاجر کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام پخشاہے۔

بہرطال، پہلا مرطہ نیت کی درتی ہے۔ اور دو مرا مرطہ عمل کے اندر طال و حرام کا اخراط او حرام کا اخران ہے۔ یہ دو کہ مجد کی حد تک تو وہ سلمان ہے، لیکن مجد ہی باہر نظنے کے بعد اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ میں جو کاروبار کرنے جارہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس دو مرے مرسط پر مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی اختیاز نہیں۔ ایک فیر مسلم سودی کاروبار کررہا ہے تو مسلمان بھی سودی کاروبار کررہا ہے تو مسلمان بھی مسلم شار کا کام کررہا ہے تو مسلمان بھی کررہا ہے، اگر مسلمان تاجر کے اندر یہ بات ہے تو پھرالیا تاجر اس دعید کے اندر داخل ہے مسلمان تاجر کے اندر یہ بات ہے تو پھرالیا تاجر اس دعید کے اندر داخل ہے

جو دو سری صدیث میں او پر عرض ک۔ اور اگر یہ بات نہیں تو پھروہ تاجر مہلی صدیث میں بیان کی گئی بشارت کا مستق ہے۔

#### دو سری بدایت

اب دل میں یہ خیال پیدا ہوسکا تھا کہ اسلام نے ہفری تجارت کا راستہ ہمی بند کردیا اور یہ فرادیا کہ بس آ فرت تی کو دیکھو، دنیا کو مت دیکھو، اور دنیا کے اندر اپنی ضروریات کا خیال نہ کرد۔ اس خیال کی تردید کے لئے قرآن کریم نے فورا دو سرے جملے میں دو سری ہدایت یہ فرائی کہ:

#### ﴿ولاتنس نصيبك من الدنيا ﴾

لین ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹے جاؤ، بلکہ تہمارا دنیا کا جو حصتہ ہے اس کو مت بھولو، اس کے لئے جائز اور طلال طریقے اختیار کرنے کی کوشش کمد۔

# يه ونياى سب يجھ نہيں

لیکن قرآن کریم کے انداز بیان نے ایک بات اور واضح کردی کہ تمہارا بنیادی مسلد اس زندگی کے اندر "معاش کا مسلد" نہیں۔ بیک قرآن و مدیث یں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے مسئلے کو تسلیم کیا ہے، لیکن یہ معاش کا مسلد تمہاری زندگی کا بنیادی مسلد نہیں ہے۔ ایک کافر اور مؤمن یں پی اکش فرق ہے کہ کافر اپنی ساری زندگی کا بنیادی مسئلہ اس کو سجستا ہے کہ میری پیدائش سے لئے کر مرتے دم تک میرے کھانے کا کیا انتظام ہے، اس سے آگے اس کی سوچ اور فکر نہیں جاتی۔ لیکن ایک مسلمان کو قرآن و مدے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیشک معاشی سرگرموں کی تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ تمہاری زندگی کا بنیادی

متعد نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ زندگی تو فدا جائے کتے دنوں کی ہے، آج بھی ختم ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو اس زندگی کے ختم ہونے کا امکان موجود ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو، فدا کا انکار کرنے والے دنیا ہی موجود ہیں لیکن موت سے انکار کرنے والل کوئی نہیں۔ اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ اور اگر تم مسلمان ہو تو یقیناً تمہارا یہ اعتقاد ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک دو سری زندگی آنے والی ہے۔ وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں، وہ بھشہ بھشہ کی زندگی ہوگا۔

# كياانسان ايك معاشى جانور ي؟

ذرا ی عمل رکھنے والے انسان کو بھی یہ بات سوچنی جائے کہ اس کو اپنی جدوجهد اور اپن زندگی کا بنیادی مقصد اس چند روزه زندگی کو بنانا چاہیے، یا اس آئے والى داكى زندگى كو اينا متعمد بنانا جائے؟ ايك مسلمان جو الله اور الله ك رسول مسلى الله عليه وملم كے احكام ير ايمان ركمتا ب، طاہر بكه اس كى زندگى كا بنيادى متصد صرف کمانی کر بورا نہیں ہوجاتا، صرف زیادہ سے زیادہ روپ پیر جمع کرکے بورا نہیں ہوجاتا، کیونکہ اگر ایا ہوجائے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نمیں رہے گا۔ انسان کی تعریف میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان ایک معاشی جانور Economic) (animal ہے۔ یہ تعریف درست نہیں، اس کئے کہ اگر انسان مرف (Economic animal) مو تا تو چرانسان میں اور نیل، گدھے، کے میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اس لئے کہ یہ جانور کھانے یئے کے لئے بدا ہوئے ہی، اگر انسان مجی مرف کمانے منے کے لئے بیدا کیا گیا ہے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ اللہ تعالی نے سارے جانورول کے لئے رزق کے دروازے کھولے ہیں، وہ بھی کھاتے یہتے ہیں، لیکن انسان کو جانوروں سے جو امتیاز عطا فرمایا ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے اوان کو عقل ی ہے، اور اس عقل کے ذریعہ وہ یہ سوے کہ

آئدہ آنے والی زندگی ایک دائی زندگی ہے۔ اور وہ زندگی اس موجودہ زندگی پر فوتیت رکمتی ہے۔

بہرطال، اس دو سرے جلے میں اللہ تعالی نے یہ بتادیا کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بحولو، لیکن یہ یاد رکھو کہ زندگی کا اصل مقصود دار آ ثرت ہے۔ اور یہ جتنی معاشی سرگرمیاں ہیں، یہ رائے کی مزل ہیں، یہ خود منزل مقصود نہیں۔

#### تيسري بدايت

مجر تمرے جملے میں یہ ہدایت دی کہ:

﴿ واحسن كما احسن الله اليك

لینی جس طرح اللہ تعالی نے حمیس یہ دولت عطا کرکے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی دو سروں پر احسان کرو۔ اس آیت میں ایک طرف تو یہ بتادیا کہ حلال و حرام میں فرق کرو، اور حرام کے ذریعہ مال حاصل نہ کرو۔ اور دو سری طرف یہ بھی بتا دیا کہ جو چیز حلال طریقے سے حاصل کی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ مت سمجھو کہ میں اس کا بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ بلکہ اس کے ذریعہ تم دو سموں پر احسان کا معالمہ کرو۔ اور احسان کرنے کے لئے ذکوۃ اور صد قات و خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

# چو تھی ہدایت

چوتھ جملے میں یہ مرایت دی کہ:

﴿ ولا تبغ الفساد في الارض

زین میں فساد مت پھیلاؤ، لینی دولت کے بل بوتے پر دو مروں کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالو۔ دو سروں کے حقوق غصب مت کرو۔ اگر تم نے ان چار ہدایات پر عمل کرلیا تو تمہاری یہ دولت، تمہارا یہ سرمایہ اور تمہاری یہ معاشی سرگر میاں تہارے لئے مبارک ہیں۔ اور تم انبیاء، صدیقین، اور شہداء کی فہرست میں شامل ہو۔ اور اگر تم نے ان ہدایات پر عمل نہ کیا تو پھر تمہاری ساری معاشی سرگرمیاں بیکار ہیں۔ اور آخرت میں اس کا نتیجہ سزا اور عذاب کی صورت میں سامنے آجائے گا۔

### دنیاکے سامنے نمونہ پیش کرمیں

بہرمال، اس وقت ہمارے مسلمان تاجروں کی سب سے بڑی ذتہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی ان چار جدایتوں کو قد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ چیش کریں۔ اس دنیا کے سامنے جو سرمایہ داری سے بھی ذخم کھائی ہوئی ہے، اور اشراکیت سے بھی ذخم کھائی ہوئی ہے۔ اور الیا نمونہ چیش کریں جو دو سرول کے لئے باعث کشش ہو۔ جو شخص الیا کرے گاتو وہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت کو نورا کرے گا۔

# كياايك آدمى معاشرے ميں تبديلي لاسكتاہے؟

آجكل يه عذر چيش كيا جاتا ہے كه جب تك نظام نه بدل، اور جب تك مب لوگ نه بدلين، اس وقت تك اكيلا آدى كيے تبديلي لاسكا ہے؟ اور اكيلا آدى ان چار بدائيوں پر كس طرح عمل كر سكا ہے؟ ياد ركھئا نظام اور معاشرہ افراد كے مجموع كا نام ہے، اگر ہر فرد انى جگہ يه سوچتا رہے كه جب تك معاشرہ جيس بدلے كا، اس وقت تك يس بحى نبيس بدلوں كا، تو پحر معاشرے ميں بھى تبديلي واقع نبيس ہو سكى۔ تبديلي بيش اس طرح آياكرتى ہے كه كوئى الله كا بندہ فرد بن كر انى زندگى ميں تبديلي لاتا ہے، پھراس چراغ كو دكھ كر دو مرا چراغ جلا ہے، اور پر دو مرے سے تيموا چراغ جلا ہے، اور پر دو مرے سے تيموا چراغ جلا ہے، اور افراد سے تيموا پراغ جلا ہے، اور افراد سے سنور نے سے معاشرہ سنور تا ہے، اور افراد سے تيموا تومون كى تقير ہوتى ہے۔ لبذا يہ عذر كه ميں تنبها كھ نبيس كر سكا، يہ معقول عذر كہ جس تنبها كھ نبيس كر سكا، يہ معقول عذر

# حضور الله كس طرح تبديل لات

جب نی کریم محمطیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا بی تشریف لائے، اس وقت اگر آپ معاشرے کی خرابیاں اور برائیاں اپنی انتہاء کو پنجی ہوئی تھیں، اس وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچنے کہ اتا بڑا معاشرہ النی ست کی طرف جارہا ہے بیس شہاکیا کرسکوں گا، اور یہ سوچ کر آپ ہمت ہار کر بیٹے جاتے تو آج ہم اور آپ بہاں پر مسلمان بیٹے ہوئے نہ ہوئے نہ ہوئے۔ آپ نے ونیا کی مخالفتوں کے سلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک دینے کی خالفتوں کے سلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک دینے کی خالفتوں کے سلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک ورائے ہی وار آپ بہاں ہی ویلے ہوئے ایک کا تنہا ہی ویلے ایک کا تیجہ ہوئے۔ یہ بات ٹھیک ہوئے۔ یہ بات ٹھیک ہوئے ایک کا تیجہ ہوئے دیا کی ساخت آئمیں، لیکن آپ نے ان سب کو گوارہ کیا۔ ای کا تیجہ ہے کہ آج دنیا کی ایک تبائی آبادی محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا اور ان کی غلام ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کر بیٹے جاتے کہ جب تک معاشرہ نہیں ان کی غلام ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کر بیٹے جاتے کہ جب تک معاشرہ نہیں یہ دیلے وارت مل نہ ہوئی۔

# ہر شخص اپنے اندر تبدیلی لائے

الله تعالی نے ہرانان کی زتہ داری اس کے اپنے اوپر ڈالی ہے۔ لبذا اس بات کو دیکھے بغیر کہ دو سرے لوگ کیا کردہ ہیں، ہرانسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کو درست کرے۔ اور کم از کم اس بات کی طلب ہمارے ولوں میں پیدا ہوجائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیشت کے میدان میں اور تجارت و صنعت کے میدان میں کن احکام کا پابر کیا ہے؟ ان احکام پر ہم کس طرح ممل کرتے ہیں۔ اس کی معلوات حاصل کرکے اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور عزم پیدا ہوجائے تو میں سجمتا ہوں کہ ہے مجلس انشاء اللہ بڑی مبارک اور مغید ہے۔ ورنہ نشستن و گفتن و برخواستن والی مجلس انشاء اللہ بڑی مبارک اور مغید ہے۔ ورنہ نشستن و گفتن و برخواستن والی مجلس تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔

الله تعالى ائى رحمت سے بے جذبہ أور بے تصور اور بے خیال اور بے عزم امارے دلوں کے اندر پیدا فرمادے جو اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور الله تعالى الله عماری دنیا و آخرت دونوں سنواردے۔ اور ان باتوں پر عمل كرنے كى توثق عطا فرمائے۔ آئن۔

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين







تاريخ خطاب: ٢٥/ اكتوبر ١٩٩٢ ي

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسْمِ اللَّهِ الرَّكْ إِنَّ الرَّحْمُ

# اینے معاملات صاف ر تھیں

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من بهده علیه، ونعوکل علیه، ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من بهده الله فلا مضل له ومن بضلله فلا هادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لا شریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عهده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرا،

#### امايعدا

فاعوذبالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم إيايها الذين آمنو الاتاكلوا امو الكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم (الشاء:٢٩) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين-

# معاملات کی صفائی ۔۔ وین کا اہم رکن

یہ آعت جو میں نے آپ کے سائے تلاوت کی ہے، یہ دین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلق ہے، وہ دین کا اہم رکن "معللات کی درستی اور اس کی صفائی" ہے۔ یعنی انسان کا معللات میں اچھا ہونا اور خوش معللہ ہونا، یہ دین کا بہت اہم باب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دین کا جتنا اہم باب ہے، ہم لوگوں نے اتنا بی
اس کو اپنی زندگ سے خارج کررکھا ہے۔ ہم لے دین کو صرف چند عبادات مثلاً نماز،
روزہ، جج، زکوۃ، عمرہ، وظائف اور اوراد میں منحصر کرلیا ہے، لیکن روپے پینے کے
لین دین کا جو باب ہے، اس کو ہم نے بالکل آزاد چموڑا ہوا ہے، گویا کہ دین سے
اس کا کوئی تعلق بی نہیں۔ حالانکہ اسلامی شریعت کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو
فظرآئے گاکہ عبادات سے متعلق جو احکام ہیں وہ ایک چوتھائی ہیں، اور تین چوتھائی
احکام معالمات اور معاشرت سے متعلق ہیں۔

# تنین چو تھائی دین معاملات میں ہے

نقد کی ایک مشہور کتاب ہے جو امارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور
اس کتاب کو پڑھ کر لوگ عالم بختے ہیں۔ اس کا نام ہے "حدایہ" اس کتاب میں
طہارت ہے لے کر میراث تک شریعت کے جتنے ادکام ہیں، وہ سب اس کتاب میں
جمع ہیں۔ اس کتاب کی چار جلدی ہیں، پہلی جلد عباوات سے متعلق ہے جس میں
طہارت کے ادکام، نماز کے ادکام، ذکوق، روزے، اور جج کے ادکام میان کے گئے
ہیں۔ اور باتی تین جلدیں معالمات یا معاشرت کے ادکام سے متعلق ہیں۔ اس سے
اندازہ لگائیں کہ دین کے ادکام کا ایک چوتھائی حصد عباوات سے متعلق ہے اور تین
جوتھائی حصد معالمات سے متعلق ہے۔

## معاملات کی خرابی کاعباوت پراثر

پھر انڈ تعالی نے ان معاملات کا یہ مقام رکھا ہے کہ اگر انسان روپے پیے کے معاملات میں مطال و حرام کا، اور جائز و تاجائز کا اقبار نہ رکھے تو عبادات پر بھی اس کا اثر یہ واقع ہوتا ہے کہ جاہے وہ عبادات اوا ہوجائیں لیکن ان کا اجر و ثواب اور ان کی قبولت موقوف ہوجاتی ہے، وعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ ایک صدیث میں حضور

اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الله تعالیٰ کے سامنے بڑی عابری کا مظاہرہ کررہے ہوتے ہیں اس طال میں کہ ان کے بال بھرے ہوئے ہیں، گر گڑا کر اور رو رو کر پکارتے ہیں کہ یا اللہ! میرا یہ مقصد پورا کردہ بحے، فلال مقصد پورا کردہ بحے، بڑی عابرتی ہے، الحاح و زاری کے ساتھ یہ دعائیں کررہے ہوتے ہیں، لیکن کھانا ان کا حرام، بینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، دعائیں کررہے ہوتے ہیں، لیکن کھانا ان کا حرام، بینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، اور ان کا جمع حرام آمذی ہے پرورش پایا ہوا، فیانی یست جاب لمہ المدعاء اور ان کا جمع کرام آمذی ہے پرورش پایا ہوا، فیانی یست جاب لمہ المدعاء ایسے آدی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

### معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے .

دوسری جننی عبادات ہیں، اگر ان میں کو تاہی ہوجائے تو اس کی تلافی آسان ہے مثلاً نمازیں چھوٹ گئیں، تو اب اپی زندگی میں قضا نمازیں ادا کرلو، ادر اگر زندگی میں ادا نہ کرسکے تو وصیت کرجو کہ اگر میں مرحاؤں ادر میری نمازیں ادا نہ ہوئی ہوں تو میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کردیا جائے اور توبہ کرلو۔ انتاء اللہ۔ الله تعالیٰ کے بہاں تلافی ہوجائے گی۔ لیکن اگر کسی دو سرے کا مال تاجائز طریقے پر کھالیا تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معانی نہ کرے۔ چاہے تم بزار توبہ کرتے رہو، بزار نفلیں پڑھتے رہو۔ اس کے معاملات کا باب بہت اہیت رکھتا ہے۔

### حصرت تھانوی ؓ اور معاملات

ای وجہ سے علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیبال تصوف اور طریقت کی تعلیمات میں معاملات کو سب سے زیادہ اولیت عاصل تقی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جھے اپنے مریدین میں سے کس کے بارے میں بے پتہ چلے کہ اس نے اپنے معمولات، نوا قبل اور اوراد و وظائف بورے نہیں کے تو

اس كى وجد سے رنج ہوتا ہے اور اس مريد سے كمد ويتا ہوں كد ان كو بورا كرلو۔ ليكن اگر كمى مريد كے بارے بس بيد معلوم ہوكد اس نے روپ چيے كے معاملات بس كر بڑك ہے تو مجھے اس مريد سے نفرت ہوجاتی ہے۔

### ايك سبق آموزواقعه

حضرت تعانوی رحمہ اللہ علیہ کے ایک مریہ تھے، جن کو آپ نے خلافت بھی عطا فرمادی متمی اور ان کو بیت اور تلقین کرنے کی اجازت دیدی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سنر كرك حفرت والاك خدمت ميس تشريف لائد ان ك سائه ان كا يجد بهي تها، انہوں نے آکر سلام کیا اور ملاقات کی، اور نیچے کو بھی ملوایا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، اس کے لئے وعا فرماد بجئے۔ حضرت والل نے بیجے کے لئے وعا فرمائی، اور پھرویے بی پوچھ لیا کہ اس نے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اس کی عمر ۱۳ سال ہے، حفرت نے پوچماک آپ نے دیل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس سے کا آوھا عمت لیا تھا یا بورا عمت لیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آدھا عمت لیا تھا۔ حعرت نے فرمایا: کہ آپ نے آدھا تکٹ کیے لیا جب کہ بارہ سال سے زائد عمر کے يج كا تو يورا ككث لكتا ب- انبول في عرض كياكم قانون تو يبي ب كه باره سال ك بعد ككث بورا لينا جائ، اوريد بجد الرجد ١٣ سال كاب ليكن ويكف من ١٢ سال كا لكتاب، اس وجد سے ميس في آوها ككث ك ليا- حضرت فرمايا: اتا لله وانا اليه راجعون، معلوم ہو تاہے کہ آپ کو تصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں گی، آپ کو امجى تك اس بات كا احساس اور ادراك نبيس كه بيح كوجو سفر آپ نے كرايا، يه حرام كرايا- جب قانون يه ب كه ١٣ مال سے ذاكد عركے عج كا كلك يورا لكتاب اور آپ نے آدھا کک لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریلوے کے آدھے كك كے ميے غصب كر لئے اور آپ نے چورى كرلى۔ اور جو شخص چورى اور ب كرك اليا تخف تفوف اور طريقت من كوكي مقام نبيس ركه سكا- لبذا آج

ے آپ کی خلافت اور اجازت بیعت والی کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات پر ان کی خلافت سلب فرمانی۔ حالانکہ اپنے اوراد و وظائف میں، عبادات اور نوافل میں، تہجم اور اشراق میں، ان میں سے ہر چیز میں بالکل اپنے طریقے پر کھمل متے، لیکن یہ غلطی کی کہاء پر کا ذکت سلب فرمانی۔

### حضرت تفانوی کا ایک واقعه

حفرت والارحمة الله عليه كي طرف سے اينے سارے مريدين اور متعلقين كويد بدایت تھی کہ جب مجمی ریلوے میں سنر کرو، اور تمہارا سامان اس مقدار سے زا کد ہو جتنا ریلوے نے حمہیں مفت لیجانے کی اجازت دی ہے، تو اس صورت میں اپنے سامان کا وزن کراو اور زائد سامان کا کراید ادا کرو، پھرسفر کرو۔ خود حضرت والا کا اینا واقعہ ب کہ ایک مرتب ریاوے میں سفر کے ارادے سے اسٹیش پنے، گاڑی کے آنے کا وقت قریب تھا، آپ ابنا سامان لے کر اس وفتر میں پنچے جہال پر سامان کا وزن كرايا جاتا تما اور جاكر لائن من لك كند الفاق سے كارى من ساتھ جانے والا گارڈ وہاں آئیا اور حضرت والا کو دیمہ کر پچان لیا، اور بوجھاک حضرت آب بہاں کیے كمزے ہں؟ معزت نے فرمايا كه بي سامان كا وزن كرانے آيا ہوں۔ كار و لے كہا ك آپ كو سامان كا وزن كرانے كى ضرورت نيس، آپ كے لئے كوكى مسكد نيس، یں آپ کے ساتھ گاڑی میں جارہا موں، آپ کو زائد سامان کا کرایہ دینے کی ضرورت نیس۔ معزت نے یوچھا کہ تم میرے ساتھ کہاں تک جاؤ کے؟ گارڈ نے كماك من فلال اشيش تك جاؤل كالد معرت في يوالماك اس اسيش ك بعد كيا موگا؟ گارڈ نے کہا کہ اس اشیشن پر دو سرا گارڈ آئے گا، یس اس کو بتادول گا کہ یہ حفرت کا سامان ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھ پچھ مت کرنا۔ حفرت نے بوجھا كدوه كار و ميرے ماتھ كبال تك جائے گا؟ كار و في كباكدوه تواور آك جائے گا، اس سے پہلے ہی آپ کا اشیش آجائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اور آگے

جاؤں گا لین آخرت کی طرف جاؤں گا اور اپن قبر میں جاؤں گا، وہاں پر کونسا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ جب وہاں آخرت میں جمع سے سوال ہوگا کہ ایک سرکاری گاڈی میں سامان کا کرایہ اوا کئے بغیرجو سفرکیا اور جو چوری کی اس کا حساب دو۔ تو وہاں پر کونساگارڈ میری در کرے گا؟

# معاملات کی خرابی ہے زندگی حرام

چنانچہ وہاں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی شخص ریلوے کے دفتر میں اپنے سامان کا وزن کرارہا ہو تا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ تخص تھاند بھون جانے والا ب، اور حضرت تفانوى رحمة الله عليه ك متعلقين من سے ب- حضرت والاك بہت ی باتیں لوگوں نے لے کر مشہور کردیں، لیکن ید پہلو کہ ایک بید بھی شریعت کے خلاف کسی ذریعہ سے جمارے ماس نہ آئے، یہ پہلو تظروں سے او جمل ہو کمیا۔ آج کتنے لوگ اس فتم کے معاملات کے اندر مبلا میں اور ان کو خیال مجی نہیں آتا كه بم يه معامات شريعت كے خلاف اور ناجائز كررے بيں۔ اگر بم نے غلط كام كركے چند ينے بحالے أو وہ چند ينے حرام موسك، اور وہ حرام مال مارے وو سرے مال کے ساتھ کھنے کے نتیج میں اس کے برے اثرات ادارے مال میں تھیل گئے۔ پھر ای مال سے ہم کھانا کھارے ہیں، ای سے کرے بنارے ہیں، ای سے لباس تیار مورہا ہے، جس کے نتیج میں اماری بوری زندگی حمام موربی ہے۔ اور ہم چونکہ بے حس مو مح مين اس ك حرام مل اور حرام آماني ك به من ما مح كا جميس ادراك بھی جیس۔ یہ حرام مال ماری زندگی میں کیا فساد مجامیا ہے۔ اس کا جمیں احساس نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی احساس عطا فرماتے ہیں، ان کو پتہ لگا ہے کہ حرام چز کیا ہوتی ہے۔

### حضرت مولانا محمر يعقوب صاحب كاچند مشكوك لقم كهانا

حضرت مولانا محر بعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدر مدرس تھے، وہ اللہ علیہ کے جلیل القدر استاذ تھے، اور دارالعلوم دیوبرئد کے مدر مدرس تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں چلاکیا اور دہاں جاکر کھانا کھالیا۔ بعد میں پتہ چلاکہ اس شخص کی آرنی مشکوک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مہینوں تک ان چند لقموں کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا، اور مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے رہے، اور طبیعت میں یہ داعیہ بار بار پیدا ہوتا تھا کہ فلاں گناہ کرنوں۔ حرام ملل سے یہ ظلمت پیدا ہوجاتی ہے۔

# حرام کی دو قشمیں

یہ جو آج ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت فتی جارہی ہے، اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہورہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سب یہ ہے کہ ہمارے مال میں حرام مال کی ملاوث ہو چی ہے۔ پھر ایک تو وہ حرام ہے جو کھلا حرام ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ جیسے رشوت کا مال، سود کا مال، جواکا مال، وحوکے کا مال، چوری کا مال وغیرہ۔ لیکن حرام کی دو مری حتم وہ حرام ہے جس کے حرام ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، طالع تکہ وہ مجمی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے کاروبار میں من ربی ہے۔ اس دو سری حتم کی تفصیل سنے۔

# ملكيت متعتين موني جائ

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ معالمات چاہے بھائیوں کے درمیان ہوں۔ وہ درمیان ہوں۔ وہ

معاملات بالكل صاف اور ب خبار مونے چاہيں اور ان ميں كوئى فبار نہ مونا چاہئے۔
اور ملكيتي آپ ميں متعين مونی چاہيں كہ كوئى چزباپ كى ملكيت ب اور كوئى چيز بينے كى ملكيت ب اور كوئى چيز بيوى كى ملكيت ب لينے كى ملكيت ب اور كوئى چيز بيوى كى ملكيت ب كوئى چيز ايك بھائى كى ب اور كوئى چيز دو مرے بھائى كى ب س براى بات واضح اور صاف ہوئى چائى ہے ۔ يہ مارى بات واضح اور صاف ہوئى چائى ہے ۔ يہ ايك كريم صلى الله عليه وملم كى تعليم ب چائى ہائى الله عليه وملم كى تعليم ب چائى ہائى الله عليه وملم كى تعليم ب چائى ايك

#### ﴿تعاشرواكالاخوان تعاملواكالاجانب

این بھائیوں کی طرح رہو، لیکن آپس کے معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ مثلاً اگر قرض کا لین دین کیا جارہا ہے تو اس کو لکھ لو کہ یہ قرض کا معاملہ ہے، اتنے دن کے بعد اس کی واپسی ہوگ۔

### باب بیوں کے مشترک کاروبار

آج ہمارا سارا معاشرہ اس بات ہے ہمرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں۔
اگر باپ بیٹوں کے در سمان کاروبار ہے تو وہ کاروبار ویسے بی چل رہا ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کررہے ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت میں کررہے ہیں، یا ویسے بی باپ کی مفت مدہ کررہے ہیں، یا طازم کی حیثیت می کررہے ہیں، یا ویسے بی باپ کی مفت مدہ کررہے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں، گر تجارت ہورہی ہے، ملیں قائم ہورہی ہیں، وکائیں بڑھتی جاری ہیں، مال اور جائداہ بڑھتا جارہا ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اپنے معاملات کو صاف کرو، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو غیریت کی بات ہے۔ بھائیوں ہی صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ جب شادیاں ہوجاتی ہیں اور نیچ ہوجاتے ہیں، اور شادی ہیں کی نے ذیادہ خرچ جب شادیاں ہوجاتی ہیں اور نیچ ہوجاتے ہیں، اور شادی ہیں کی نے ذیادہ خرچ جب شادیاں ہوجاتی ہیں اور خوج ہوجاتے ہیں، اور شادی ہیں کی نے ذیادہ خرچ

کرلیا اور کسی نے کم خرج کیا۔ یا ایک بھائی نے مکان بنالیا اور ود مرے نے ابھی تک مکان نہیں بنایا۔ بس اب دل میں شکایتیں اور ایک وو سرے کی طرف سے کینہ پیدا مونا خروع ہوگئے کہ فلال ذیاوہ کھا گیا اور جونا خروع ہوگئے کہ فلال ذیاوہ کھا گیا اور جھے کم طا۔ اور اگر اس دوران باپ کا انقال ہوجائے تو اس کے بعد بھائیول کے درمیان جو لڑائی اور جھڑے ہوتے ہیں وہ لاقمائی ہوتے ہیں، پھران کے حل کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔

# باب کے انقال پر میراث کی تقیم فوراً کرس

جب باپ کا انقال ہوجائے تو شریعت کا تھم یہ ہے کہ فورا میراث تقلیم کرو،
میراث تقلیم کرنے میں تاخیر کرنا حرام ہے۔ لیکن آئ کل یہ ہو تاہے کہ باپ کے
انقال پر میراث تقلیم نہیں ہوتی، اور جو بڑا بیٹا ہو تا ہے وہ کاروبار پر قابض ہوجاتا
ہے۔ اور بیٹیاں فاموش بیٹی رہتی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہو تا کہ ہمارا کیا حق ہو
اور کیا نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ای حالت میں دس سال اور ہیں سال گزر گئے۔ اور
پھراس دوران کی اور کا بھی انقال ہوگیا، یا کی بھائی نے اس کاروبار میں اپنا پید ملا
دیا، پھر سالہا سال گزرنے کے بعد جب ان کی اولاد بڑی ہوئی تو اب جھڑے کو ہے۔ اور
ہوگے۔ اور جھڑے ایسے وقت میں کھڑے ہوئے جب ڈور الجھی ہوئی ہے۔ اور
جب وہ جھڑے انہاء کی حد تک پنچ تو اب مفتی صاحب کے پاس چلی آرہے ہیں
جب وہ جھڑے انہاء کی حد تک پنچ تو اب مفتی صاحب بچارے ایسے وقت میں کیا کریں
گے۔ اب آپ بتا کیں کہ ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب بچارے ایسے وقت میں کیا کریں
گے۔ اب آس وقت یہ معلوم کرنا مشکل ہو تا ہے کہ جس وقت کاروبار کے اندر
گرکت تھی، اور بیٹے آپ باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کررہے تھے، اس وقت سیلے
گرکت تھی، اور بیٹے آپ باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کررہے تھے، اس وقت سیلے
گرکت تھی، اور بیٹے آپ باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کررہے تھے، اس وقت سیلے
گرک جیں حقیت میں کام کررہے جھے؟

## مشترك مكان كي تغييريين حقيه داروں كاحصيه

یا مثلاً ایک مکان بن رہا ہے، تعمیر کے دوران کچھ میسے باب نے لگادیے، کچھ میسے ایک سٹے نے لگادیے کچے وو سرے سٹے نے لگادیے، کچے میسرے سٹے نے لگادیے۔ لیکن یہ بیتہ نہیں کہ کون کس حمل ہے کس طرح سے کس تناسب سے لگارہا ہے، اور یہ مجی پتہ نہیں کہ جو پیے تم لگارہے ہو وہ آیا بطور قرض کے دے رہے ہو اور اس کو واپس لومے، یا مکان میں حصہ دار بن رہے ہو، یا بطور امداد اور تعاون کے پیے دے رہے ہو، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اب مکان تیار ہو گیا اور اس میں رہنا شروع كرديا- اب جب باب كا انقال موايا آيس من دو مرے مسائل بيدا موت تو اب مكان ير جمكزے كمزے موسئے۔ اب مفتى صاحب كے ماس علے آرہے جي كه فلال بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا اتا حقد ہے، مجھے اتنا لمنا چاہئے۔ وو سرا کہتا ہے مجھے اتنا لمنا چاہے۔ جب ان سے بوجھا جاتا ہے کہ بھائی اجب تم نے اس مکان کی تقبر میں سے دیئے تھے، اس وتت تمہاری کیانیت تھی؟ کیاتم نے بطور قرض دیے تھے؟ یاتم مکان مِن حصة وار بنا جائے تھے؟ يا باب كى مروكرنا جائے تھے؟ اس وقت كيابات تقى؟ تو یہ جواب ملا ہے کہ ہم نے تو میے ویت وقت کچھ موجابی نہیں تھا، نہ تو ہم نے مدو کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ حصّہ داری کے بارے میں سوچا تھا، اب آپ کوئی حل نکالیں۔ جب اور الجھ کئ اور مرا باتھ نہیں آرہا ہے تو اب مفتی صاحب کی مصیبت آئی کہ وہ اس کا حل نکالیں کہ تمس کا کتنا حصّہ بنمآ ہے۔ یہ سب اس لئے ہوا کہ معاملات کے بارے میں حضور اقدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر الل نہیں کیا۔ نظیس ہورہی ہیں، تجد کی نماز جورتی ہے، اشراق کی نماز ہورہی ہے، لیکن معاملات میں سب الم غلم ہورہا ہے، کمی چیز کا پچھ پتہ نہیں۔ یہ سب کام حرام ہورہا ہے۔ جب یہ معلوم نہیں کہ میرا حق کتا ہے اور ووسرے کا حق کتا ہے، تو اس صورت میں جو بچھ تم اس میں سے کھارہے ہو، اس کے حلال ہونے میں بھی

شيه ہے۔ جائز نہيں۔

### حفرت مفتى صاحب اور ملكيت كي وضاحت

ميرے والد ماجد حفرت مفتى محمد شفع صاحب قدس الله مرود الله تعالى ان ك ورجات بلند فرائے۔ آمین- ان کا ایک مخصوص کمرہ تھا اس میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک چاریائی بچھی ہوئی تھی، اس پر آرام کیا کرتے تھے۔ اس پر لکھنے بڑھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ وہیں پر لوگ آکر طاقات کیا کرتے تھے۔ میں یہ ویکما تھا کہ جب اس كرے يس كوئى سامان باہرے آتا تو فورا واليس مجوادية عقد مثلاً معرت والد صاحب نے پانی متکوایا، میں گلاس میں پانی بمرکر بلانے چلا کیا۔ جب آپ پانی لی لیت تو فوراً فرماتے کہ یہ گلاس واپس رکھ آؤ جہاں سے لائے تھے۔ جب گلاس واپس لیجانے میں دیر ہوجاتی تو تاراض ہوجاتے۔ اگر پلیٹ آجاتی آد فوراً فرماتے کہ یہ بلیث وایس بادر جی فانے میں رکھ آؤ۔ ایک دن میں نے کہا کہ جعزت اگر سامان واپس لجانے میں تھوڑی دیر ہوجایا کرے تو معاف فرمادیا کریں۔ فرمانے ملک تم بات سجھتے نيس ہو۔ بات دراصل يہ ہے كه يس في اين دميت نامه يس لكما ہوا ہے كه اس كرے ميں جو سامان مجى ہے وہ ميرى ملكيت ہے، اور باقى كرول ميں اور گريس جو سامان ہے وہ تمہاری والدہ کی ملیت ہے۔ اس کے میں اس بات سے ورتا ہوں کہ مجمی دو سرے مرول کا سامان بیال بر آجائے، اور اس حالت میں میرا انقال موجائے تو اس وصیت نامہ کے مطابق تم یہ سمجھو کے کہ یہ میری ملکیت ہے، حالاتکہ وہ میری مليت نيس- اس وجه سے ين كوئى چزود مرول كى اينے كرے ين نيس ركتا، واليس كروا ويتا مول-

# حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی احتیاط

جب حفرت والد صاحب رحمة الله عليدكي وفات بوكئ، تو ميرے شيخ معرت

ڈاکٹر عبد الحق صاحب قدس اللہ مرہ تعزیت کے لئے تشریف لائے۔ حضرت والد صاحب سے حضرت ڈاکٹر صاحب کو بہت ہی والہانہ تعلق تھا، جس کا ہم اور آپ تھور نہیں کرسکتے، چونکہ آپ ضعیف تھے، اس وجہ سے اس وقت آپ پر کمزوری کے آثار نمایاں تھے، جھے اس وقت خیال آیا کہ حضرت والا پر اس وقت بہت ضعف اور غم ہے تو اندر سے جس حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خمیرہ لے آیا جو آپ تاول فرمایا کرتے ہوئے کہا جو آپ تاول فرمایا کرتے ہوئے کہا جو آپ تاول فرمایا کرتے ہوئے کہا کہ حضرت والا کی ضدمت میں چیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ خمیرہ کا ایک جیچہ تاول فرمائیں۔ حضرت والا نے اس خمیرہ کو دیکھتے ہی کہا کہ تم یہ خمیرہ کی ایک جیچہ تاول فرمائیں۔ حضرت والا نے اس خمیرہ کو دیدو، بی کہا کہ تم یہ خمیرہ کی کہ اس طرح یہ خمیرہ اٹھا کر کمی کو دیدو، اگر چہ وہ ایک چیچ کے برابر بی کیوں نہ ہو۔ جس نے کہا کہ حضرت! حضرت والد آگرچہ وہ ایک چیچ کے برابر بی کیوں نہ ہو۔ جس نے کہا کہ حضرت! حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جستے ور ٹاء جیں، وہ سب الحمد للہ بالغ جیں اور وہ سب بہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جستے ور ٹاء جیں، وہ سب الحمد للہ بالغ جیں اور وہ سب بہاں حضرت اور خیرہ تاول فرمائیں۔ تب صوحود جیں۔ اور سب اس بات بر راضی جی کہ آپ یہ خمیرہ تاول فرمائیں۔ تب صوحود جیں۔ اور خمیرہ تاول فرمائی۔

### حساب اسى دن كركيس

اس کے ذریعہ حضرت والانے یہ سبق دے دیا کہ یہ بات ایک بات نہیں ہے
کہ آدی روا روی میں گزر جائے۔ فرض کریں کہ آگر تمام ور ٹاء میں ایک وارث
بھی تابالغ ہوتا یا موجود نہ ہوتا اور اس کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو اس خمیرہ کا ایک
چچ بھی حرام ہوجاتا۔ اس لئے شریعت کا یہ تھم ہے کہ جو نہی کی کا انتقال ہوجائے تو
جلد از جلد اس کی میراث تقیم کردو، یا کم از کم حسلب کرکے رکھ لو کہ فلاں کا اتا
حقہ ہے اور فلال کا اتنا حقہ ہے، اس لئے کہ بعض اوقات تقیم میں چکھ تاخیر
ہوجاتی ہے، بعض اشیاء کی قیمت لگائی پڑتی ہے اور بعض اشیاء کو فروخت کرنا پڑتا
ہوجاتی ہے، بعض اشیاء کی قیمت لگائی پڑتی ہے اور بعض اشیاء کو فروخت کرنا پڑتا

جھڑے سے ہوئے ہیں، ان جھڑوں کا ایک بڑا بنیادی سبب حساب کتاب کا صاف نہ ہوتا اور معاملات کا صاف نہ ہوتا ہے۔

### امام محرٌّ اور تصوف پر كتاب

امام محر رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرہ ہیں۔ یہ وہ بزرگ

ہیں جنہوں نے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے فقبی احکام ابی تصانیف کے ذریعہ ہم تک پہنچائے۔ ان کا احسان ہمارے سرول پر ابتا ہے کہ ساری عمر تک ہم ان کے احسان کا صلہ نہیں دے سے ان کی لکمی ہوئی کتابیں کی اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھیں۔ کی نے ان سے بوچھا کہ حضرت! آپ نے بہت ساری کتابیں لکھیں ہیں لیکن تصوف اور زہر کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ امام محر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ تم کیے ہم جہ وہ تصوف پر کتاب نہیں لکھی؟ امام محر رحمۃ لکھی، میں نے جواب میں فرمایا کہ تم کیے ہم جہ وہ تصوف بی کی تو کتاب ہے۔ مطلب اللہ علیہ نے جو ادر فروفت کے احکام اور لین دین کے احکام حقیقت میں تصوف بی کے احکام ہیں، اس لئے کہ زحد اور تصوف ورحقیقت شرایعت کی ٹھیک ٹھیک پیروی کا نام ہے۔ اور شریعت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک پیروی کا بام ہے۔ اور شریعت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک جو کہ میل کرنے سے اور ٹریعت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہیروی خرید و فروفت اور لین دین کے احکام پر عمل کرنے سے اور ٹریعت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک جو کہ میل کرنے سے اور ٹریعت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک جو کہ سے۔ اور شریعت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک جو کہ میل ہیں، اس لئے کہ زحد اور تصوف در حقیقت شریعت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک جو کہ سے۔ اور شریعت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک جو کہ سے اور ٹی ہے۔ اور شریعت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھیل ہے۔ اور شریعت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک سے اور ٹریعت کی ٹھیک ٹھیک تھیک جو کہ سے اور ٹھی ہوگ ہے۔

### دو سرول کی چیزایے استعمال میں لانا

ای طرح دو سرے کی چیز استعال کرنا حرام ہے مثلاً کوئی دوست ہے یا بھائی ہے،
اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعال کرئی تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔
البتہ اگر آپ کو یہ بیقین ہے کہ اس کی چیز استعال کرنے سے وہ خوش ہوگا اور خوشی
سے اس کی اجازت دے دے گا، تب تو استعال کرنا جائز ہے۔ لیکن جہال ذرا بھی
اس کی اجازت میں شک ہو، چاہے وہ حقیقی بھائی بی کیوں نہ ہو، یا جاہے وہ بیٹا ہو اور

اپنے باپ کی چیز استعال کرد ہا ہو، جب تک اس بات کا الحمینان نہ ہو کہ خوش دلی ہے وہ اجازت دے دے دے گا، یا میرے استعال کرنے سے وہ خوش ہوگا، اس وقت تک اس کا استعال جائز نہیں۔ صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ لا یہ حل مال امری مسلم الا بطیب نفس منه ﴾

(کزالعمال، مدیث: ۱۳۹۵)

سمی مسلمان کا مال تنہارے لئے طال نہیں جب تک وہ خوش ولی ہے نہ وے۔
اس حدیث میں "اجازت" کا لفظ استعال نہیں فرمایا بلکہ "خوش ولی" کا لفظ استعال فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اجازت کافی نہیں بلکہ وہ اس طرح اجازت دے کہ اس کا دل خوش ہو، تب تو وہ چیز طلال ہے۔ اگر آپ دو مرے کی چیز استعال کررہ بیں، لیکن آپ کو اس کی خوش دلی کا لیقین نہیں ہے، تو آپ کے لئے وہ چیز استعال کرنا جائز نہیں۔

### ايسا چنده حلال نہيں

کیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسوں کے چندے اور الجمنوں کے چندے اور الجمنوں کے چندے بارے میں فرایا کرتے تھے کہ یہ چندے اس طرح وصول کرتا کہ دو سمرا فختص دباؤ کے تحت چندہ دیدے، ایسا چندہ طلال نہیں۔ مثلاً آپ نے جمع عام میں چندہ لینا شروع کردیا، اس مجمع میں ایک آدی شروا شری میں یہ سوچ کر چندہ دے دبا ہے کہ اشتے سارے لوگ چندہ دے دہا ہوں ہیں چندہ نہ دول تو میری تاک کٹ جائے گ، اور دل کے اندر چندہ دینے کی خواہش نہیں تھی، تو یہ چندہ خوش دل کے بغیر دیا گیا، یہ "چندہ" لینے والے کے لئے طلال نہیں۔ اس موضوع پر حضرت کے بغیر دیا گیا، یہ "چندہ" لینے والے کے لئے طلال نہیں۔ اس موضوع پر حضرت کے بغیر دیا گیا ہے ایک مشتمل رسالہ لکھا ہے، اور اس میں یہ ادکام کھے ہیں کہ کس صالت میں چندہ لینا جائز نہیں۔

# ہرایک کی ملکیت واضح ہونی چاہئے

ببرطال- به اصول ذبن میں رکھو کہ جب تک دو مرے کی خوش دلی کا اطمینان نه مود اس وقت تک دو مرے کی چیز استعال کرنا طال نہیں، جاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، ہاپ کیوں نہ ہو، بھائی اور بہن کیوں نہ ہو، چاہے بیوی اور شوہر کیوں نہ ہو۔ اس اصول کو فراموش کرنے کی وجہ سے امارے مال میں حرام کی آمیزش موجاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کیے کہ میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، رشوت میں نہیں لیآ، سود میں نہیں کھاتا، چوری میں نہیں کرتا، ڈاکہ میں نہیں ڈال، اس لئے میرا مال تو طلل ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس اصول کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مال حرام کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ اور مال حرام کی آمیزش طلال مال کو بھی تباہ کردیتی ہے اور اس کی بر کتیں زائل ہوجاتی ہیں، اس کا نفع ختم ہوجاتا ہے۔ اور الثااس حرام مال کے نتیج میں انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف چلتی ہے، روحانیت کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لئے معاملات کو صاف رکھنے کی فکر کرمیں کہ نمی معالمے میں کوئی الجھاؤنہ رب، ہر چیز صاف اور واضح ہونی جائے۔ ہر چیزی ملکت واضح ہونی جائے کہ یہ چیز میری ملیت ہے، یہ فلال کی ملیت ہے۔ البتہ ملیت واضح موجائے کے بعد آپس میں بھائیوں کی طرح رہو۔ دو سرے شخص کو تمہاری چیز استعال کرنے کی ضرورت چیں آئے تو دیدو، لیکن ملکیت واضح ہونی جاہے، تاکہ کل کو کوئی جھڑا کھڑا نہ 100

# مسجد نبوی کے لئے زمین مفت قبول نہ کی

جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم بجرت كرك مدينه منوره تشريف لائ تو آپ ك بيش نظر سب بيلاكام يه تفاكه يبال پر كوئى مجد بنائى جائه وه مجد بنوى جس مي ايك نماذكا ثواب يجاس بزار نمازول ك برابر ب- چنانچه ايك جگه

آپ کو پند آئی ہو خالی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اس جگہ کے بارے ہیں معلوم

کرایا کہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ بنی نجار کے لوگوں کی جگہ ہے۔ جب بنو

نجار کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ اس جگہ پر مہر بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آکر

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے

کہ ہماری جگہ پر مہر بنائی جائے۔ ہم یہ جگہ مہر کے لئے مغت دیتے ہیں تاکہ آپ

یباں پر مہد نبوی کی تقیر فرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس مفت نہیں لوں گا،

م اس کی قیمت بتاؤ، قیمت کے ذریعہ لوں گا۔ طالاتکہ بظاہریہ معلوم ہورہا تھا کہ وہ

لوگ اپنی سعادت اور خوش نصبی سمجھ کریہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ مہر نبوی کی لئے برجی استعمال ہوجائے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مغت لینا گوارہ نہیں کیا۔

# تغیرمسجد کے لئے دباؤ ڈالنا

علاء کرام نے اس مدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ویسے تو جب بی نجار کے اوگ مجد کے لئے چندہ کے طور پر مفت ذهن وے دہے تھے تو یہ زمین لینا جائز تھا،
اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی۔ لیکن چو نکہ دینہ منورہ میں اسلام کی یہ پہلی مجد تقیر ہوری تھی۔ اور یہ وہ مجد تھی محمد تقیر ہوری تھی۔ اور یہ وہ مجد تھی جس کو آئدہ حرم مک کے بعد وہ مرامقام حاصل ہونا تھا۔ اس لئے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پند نہیں فرمایا کہ یہ زمین اس طرح مفت قیمت کے بغیر کی جائے لی جائے۔ ورنہ آئدہ کے لئے لوگوں کے سامنے یہ نظیر بن جائے گی کہ جب مجد بنانی ہو تو مجد کے زمین قیمنا خرید نے کہ بجائے لوگ مفت اپنی زمینی مجد بنانی ہو تو مجد کے لئے ذمین قیمنا خرید نے کہ بجائے لوگ مفت اپنی زمینی وی سامنے یہ واضح فرما دیں کہ یہ بات درست نہیں کہ مجد کی تھیر کی خاطر دہ سروں پر دباؤ ڈالا جائے۔ یا دو سروں کی اس درست نہیں کہ مجد کی تھیر کی خاطر دہ سروں پر دباؤ ڈالا جائے۔ یا دو سروں کی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات درست نہیں کہ مجد کی تھیر فرمائی تاکہ معاملہ صاف دے اس دی جا درکی کی تھیر فرمائی تاکہ معاملہ صاف دے اور کی دیسے والے کے دمی کی تھیر فرمائی تاکہ معاملہ صاف دے اور کی دیسے دیس کہ دیسے درست نہیں کا در پھر مجد نہوں کی تھیر فرمائی تاکہ معاملہ صاف دے اور کی دیسے اور کی دیسے دیسے درست نہیں درست نہیں اور پھر مجد نہوں کی تھیر فرمائی تاکہ معاملہ صاف دے اور کی دور ذمین خریدی اور پھر مجد نہوں کی تھیر فرمائی تاکہ معاملہ صاف دے اور کی

مسم کی کوئی الجھن بر قرار نہ رہے۔

## بورے سال کا نفقہ دینا

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جو حقیقت میں آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنے کی وہی مستحق تھیں، اور اللہ تعالی نے ان کے
دلوں سے دنیا کی محبت نکالی ہوئی تھی، اور آخرت کی محبت بان کے دلوں میں بحری
ہوئی تھی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معالمہ یہ تھا کہ سال کے شروع
میں اپنی تمام ازواج مطہرات کا نفقہ اکٹھا دے دیا کرتے تھے، اور بان سے فرما دیے کہ
یہ تمہارا نفقہ ہے تم جو چاہو کرو۔ اب وہ ازواج مطہرات بھی حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، ان کے بہاں تو جروقت صدقہ خیرات کا سلسلہ
جاری رہتا تھا۔ چنانچہ وہ ازواج مطہرات بقدر ضرورت اپنے پاس رکھیں، باتی سب
خیرات کردیتی تھیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم فرمائی کہ
پورے سال کا نفقہ اکٹھا دے دیا۔

### ازواج مطبرات سے برابری کامعاملہ کرنا

الله تعالی نے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے پابدی اشالی متی کہ وہ اپنی الدواج مطبرات میں برابری کریں۔ بلکہ آپ کو یہ اختیار دیدیا تھا کہ جس کو چاہیں ذیادہ دیں اور جس کو چاہیں کم دیں، اس معالمے میں ہم آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس اختیار کے نتیج میں ازواج مطبرات کے درمیان برابری کرنا آپ کے ذقہ فرض نہیں رہا تھا۔ جب کہ امت کے تمام افراد کے لئے برابری کرنا فرض ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ساری عمراس اختیار اور اجازت پر عمل نہیں فرمایا بلکہ ہر چیز میں برابری فرمائی، اور ان کی ملیت کو واضح اور نمایاں فرماریا تھا۔ اور ان کے حقوق پوری طرح ذندگی بحراوا فرمائے۔

#### خلاصه

بہرطال۔ ان اطادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان فرمایا، جس کو ہم فراموش کرتے جارہ ہیں۔ وہ "معاملات کی صفائی" اور معاملات کی درستی ہے یعنی معاملہ صاف اور داشتے ہو، اس میں کوئی اجمال اور ایہام نہ رہے۔ چاہے وہ مرد ہویا عورت، ہر ایک اپنے معاملات کو صاف رکھے۔ اس کے بغیر آمدنی اور اخراجات شریعت کی صدود میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالی اپی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے شریعت کی صدود میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالی اپی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت اور اس تھم کو سیحنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمن۔

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالميين





تاديخ خطاب: ٢٢ رومبر المهوائد

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

كلشن اقبال كراجي

وفت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسِّمِ اللَّٰكِ الرَّحْلِيْ الرَّحْمِ

# اسلام كامطلب كيا؟

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعماله، من یهده الله فلا مصل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کثیرًا۔

#### أمايعدا

قاعوذ بالله من الشيطن الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم في ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطؤت الشيطن انه لكم عدومبين ( مورة البرة : ٢٠٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم· وصدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين-

### تمهيد

میرے محرّم بزرگو اور دوستوا سب سے پہلے میں آپ حضرات کے اس جذبے پر مبارک باد پیش کرنا جاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے او قات میں سے پکھ وقت دس کی بات منے کے لئے نکالا، اور اس غرض کے لئے میہاں جمع ہوئے کہ اللہ اور اس غرض کے لئے میہاں جمع ہوئے کہ اللہ اور اللہ کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی کچے پاتیں سی جائیں۔ اللہ تعالی آپ کے اس جذبے کو ببول فرمائے، اور اس کے کہنے والے اور سننے والے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین — اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی تعوث می تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں مؤمنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے بورے واضل ہوجاد اور شیطان کے نعش قدم کی پیروی مت کرو اور اس کے پیچھے مت چلو۔

## كيا ايمان اور اسلام عليجده عليحده بين

یہاں سب سے کہلی بات جو سیجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں ان الفاظ سے خطاب کیا کہ "اے ایمان والو" یعنی ان لوگوں سے خطاب ہور ہا ہے جو ایمان لا کھی، جو کلمہ طبیہ اور کلمہ شہادت پر اپنے اعتقاد کا اظہار کر بھے اور "اشھد ان لا الله الا الله واشھد ان محمدا رضول الله " کہہ بھی، ان سے خطاب کر کے کہا جارہا ہے کہ اے ایمان والوا اسلام میں واقل ہوجاؤ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایمان لا بھے تو ایمان لانے کے بعد اسلام میں واقل ہوئے ۔ کیا سختی؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک شخص ایمان کے آیا تو وہ اسلام میں واقل ہوگیا، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی فرما رہے ہیں جم ایمان ہوگھ اور چیز ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد اسلام کے اور اسلام کے اور اسلام کے اور ایمان لانے کے بعد اسلام کے اور اسلام کے اور ایمان لانے کے بعد اسلام کے اور ایمان لانے کے بعد اسلام میں واقل ہوجاؤ، جس سے یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ ایمان کی اور چیز ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد اسلام میں واقل ہو تا بھی ضروری ہے۔

### "اسلام"النے کامطلب

بہلی بات تو سیحے کی یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اور ایمان والوں کو اسلام میں واض ہونے کی جو وعوت وی جارہی ہے، اس سے کیا مراہ ہے اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ "اسلام" عربی ذبان کا لفظ ہے، اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، یعنی کسی بڑی طافت کے سامنے اپنا سر حتلیم خم کردینا اور اپنے آپ کو اس کا تالع بنا لینا کہ جیسا وہ کہے اس کے مطابق انسان کرے، یہ جیں "اسلام" کے معنی۔ جس کا مطلب یہ جوا کہ صرف ذبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لینا اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر اور رسول اللہ تعالی کی وحدانیت پر اور رسول اللہ عیں داخل ہونے کے لئے کانی نہیں، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے کانی نہیں، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے کانی نہیں، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے کانی نہیں، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے مطابی اللہ عیہ وسلم کی تعالیٰ کے تکم اور رسول اللہ سے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کے تکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے جھکا دے۔ جب شک یہ نہیں ہوگا اس وقت شک انسان صبح معنی میں اسمام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔

# بیٹے کے ذبح کا حکم عقل کے خلاف تھا

میں لفظ "اسلام" اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورة صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاة والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم :واقع کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسامیل علیہ الصلاة والسلام کو ذہح کردیں، جس کی یادگار ہم اور آ بہ ہر سال عید اللفتیٰ کے موقع پر مناتے ہیں۔ بیٹا بھی وہ جو امتگوں اور مرادوں سے طاب کیا ہوا، جس کے لئے آپ نے وما میں کی تھیں کہ یااللہ! جمیعہ مباعزیت فرماد بھے، جب موا، جس کے لئے آپ نے وما میں کی تھیں کہ یااللہ! جمیعہ مباعزیت فرماد بھے، جب وہ بیٹا ذرا چلنے بجرنے اور آنے جانے کے لاکق ہوا اور باب کا ہاتھ بنانے کے لاکق ہوا

اس تھم کو عقل کی میزان میں تول کر دیکھا جائے اور اس کی تعکمت اور مصلحت پر غور کیا جائے تو کوئی عقلی جواز اس بات کا نظر نہیں اے گا کہ کوئی باپ ایسا کر سکتا آئے گاکہ کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے اور نہ بی دنیا کا کوئی انسان اس عمل کو عقل اور انسان کے مطابق قرار دے سکتا ہے۔

# بيثيے كا بھى امتحان ہو گيا

ابى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى الساقات: ۱۰۲)

بیٹا! یس نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذرئے کررہا ہوں۔ بتاؤ تمہاری کیا

رائے ہے؟ جمعے کیا کرنا چاہے؟ یہ سوال اس لئے نہیں کیا کہ ان کے دل میں اس
علم پر عمل کرنے میں تردو تھا بلکہ اس لئے سوال کیا کہ بیٹے کا بھی امتحان لیا جائے
کہ دیکھیں بیٹا اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے۔ وہ بیٹا بھی ظلیل اللہ کا بیٹا تھا
اور جس کی صلب ہے نبی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے
والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کریہ نہیں کہا کہ ابا جان میں نے کون سا ایسا
جرم کیا ہے، کیا خط جھے سے مرزد ہوئی ہے، کیا غلطی میں نے کی ہے جس کی پاداش
میں جمعے ذندگ ہے محروم کیا جارہا ہے اور جمعے قبل کیا جارہا ہے۔ بلکہ جواب میں بیٹے
میں جمعے ذندگ ہے محروم کیا جارہا ہے اور جمعے قبل کیا جارہا ہے۔ بلکہ جواب میں بیٹے
میں جملے کے یہ کہا کہ:

﴿ يَا بِتَ افْعَلَ مَاتَوْمُو سَتَجَدُنَى أَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْصِيرِينَ ﴾ (اليَّا)

ابا جان! جو عم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوا ہے، اس کو کر گزریے اور میری فکر نہ کیجے، اس کے کہ اس عکم پر عمل کرنے میں جھے آنکیف پنچ گی تو انشاء اللہ آپ جھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تو بھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تو بھی میرے چہتے بیٹے نے کو قربان کرنے کا عکم ویا ہے اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ بس وونوں نے یہ دیکھا کہ یہ عکم ہمارے خالق اور ہمارے مالک کی طرف سے آیا ہے ای وقت دونوں باپ اور بیٹے اس عکم کی تعمیل پر تیار ہوگئے۔

# چلتی چھری نہ زک جائے

قرآن كريم في اس واقعد كو برت بيارت انداز مي ذكر فرمايا ب، يعنى جب باب اور بينا اس تحم كو پورا كرف كي بيارت انداز مين ذكر فرمايا ب، يعنى جبرى باب اور بينا اس تحم كو پورا كرف كه ليخ تيار مو گئے اور بينا زمين پر لنا ديا كيا ہے اور قريب ہے كہ وہ چمرى كلے پر چل جائے اور بينے كاكام تمام كردے۔ اس واقعہ كو ذكر كرنے كے لئے قرآن كريم في جو الفاظ استعمال فرمائے بين وہ يہ بين:

﴿ فَلَمَا اسْلُمَا وَتُلَّهُ لِلْحَبِينِ ﴾ (العاقات. ١٠٣)

یعنی جب باپ اور بیٹے دنوں اسلام لے آئے اور دونوں نے اللہ کے تکم کے آگے اپنی جب باپ اور بیٹے دنوں اسلام لے آئے اور دونوں نے اللہ کے بل اس لئے اپنے کو جیٹانی کے بل اس لئے لٹایا کہ اگر سیدها لٹائیس تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی صورت دکھے کر اور اس صورت پر ظاہر ہونے والے کرب اور تکلیف کے اثرات دکھے کر چھری چلنے کی رفتار میں کمی آجائے اور کہیں اللہ تعالی کے تکم کو پورا کرنے میں ڈکاوٹ پیدا ہوجائے، اس لئے الٹا لٹایا۔ اس مو قع پر اللہ تعالی نے لفظ "اسلما" استعمال فرمایا، یعنی دونوں اللہ تعالی کے تکم کے آگے جمک گئے۔

# الله کے حکم کے تابع بن جاؤ

اس معلوم ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں "اسلام" کے معنی یہ ہیں کہ انسان
اپ آپ کو اور اپ پورے وجود کو اللہ تعالی کے عظم کے آگے جمکا دے اور جب
الله تعالی کا کوئی عظم آجائے تو یہ نہ پوچھے کہ اس میں عظی حکمت اور مصلحت کیا
ہے، بلکہ اللہ تعالی کا عظم آلے کے بعد اس کی تعیل کی قر کرے۔ یہ ہے "اسلام"
اور ای اسلام میں داخل ہونے کے لئے قرآن کریم کی آیت با بھا الذین آمنوا
اد حلوا فی السلم کافقہ میں عظم دیا گیا ہے، یعنی اے ایمان والوا تم نے کلہ طیبہ
اور کلمہ شمادت تو پڑھ لیا لیکن اب اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ
کہ اپ پورے وجود کو اللہ تعالی کے عظم کے تابع بنا دو اور جو عظم مجمی اللہ تعالی کی
طرف ت آے اس کو قبول کرو اور اس کو اتبلیم کرد اور اس پر عمل کرد۔

### ورنہ عقل کے غلام بن جاؤ گے

اب موالٰ یہ ب کہ انلہ کے تھم کو بے چون و چراکیوں مان لیں؟ اس کا جواب یہ بے کہ اگر تم اللہ کے تھم کو بے چون و چرا نہیں ماتو کے بلکہ اپن عقل اور سجھ استان ر کے یہ کبو کے کہ یہ تھم تو بے کار اور بے فائدہ ہے یا یہ تھم تو انسان کے خلاف بن کر رہ جاؤ انسان کے خلاف بن کر رہ جاؤ کے اور اللہ کی غلاقی اور بند کی کو چھوڑ کر عقل کی غلاقی میں مبتلا ہوجاؤ گے۔

# علم حاصل کرنے کے ذرائع

الله تعالى في السان كو اس دنيا بين علم حاصل كرف كے كچھ ذرائع عطا فرمان بين، ان ذرائع ك ذريعه انسان علم حاصل كرتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلا ذريعه علم "آكھ" ہے۔ آكھ ك ذريعه چيزوں كو دكھ كر ان كے بارے بين انسان علم حاصل الآكھ" ہے۔ آكھ ك ذريعه چيزوں كو دكھ كر ان كے بارے بين انسان علم حاصل

کرتا ہے۔ دو سمرا ذریعہ علم "ذبان" ہے۔ اس ذبان کے ذریعہ انسان بہت ی چیزوں
کو چکھ کر ان کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ تیمرا ذریعہ علم "کان" ہے۔
کان کے ذریعہ بہت ی چیزوں کے بارے میں سن کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔
ایک ذریعہ علم "ہاتھ" ہے۔ اس کے ذریعہ انسان بہت ی چیزوں کو چھو کر علم
حاصل کرتا ہے۔ مثلاً یہ سامنے مائیکروٹون ہے۔ اب جھے آ کھ کے ذریعہ ویکھ کراس
کے بارے میں مجھے یہ علم حاصل ہوا کہ یہ ایک آلہ ہے اور گول بنا ہوا ہے۔ اور
ہاتھ لگانے سے پت چلا کہ یہ ٹھوس ہے، اور کان کے ذریعہ مجھے پتہ چلا کہ یہ آلہ
میری آواز کو دور تک بہنچارہ ہے۔ دیکھئے! پچھ علم آ کھ کے ذریعہ دیکھ کر حاصل ہوا،
ہوا۔

### ان ذرائع كادائرہ كار متعين ہے

لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ذرائع علم کا ایک وائرہ کار مقرر کرویا ہے۔ اس دائرہ کے تو اندر وہ ذریعہ علم کام دے گا۔ اگر اس دائرہ ہے باہر اس ذریعہ کو استعمال کرو گے تو وہ ذریعہ کام نہیں دے گا، — مثلاً آ کھ کا وائرہ کار یہ مقرر کردیا ہے کہ وہ دکھے کر علم عطا کرتی ہے لیکن من کر علم نہیں دی اس کے اندر سننے کی طاقت موجود نہیں، وہ کام کان کا ہے، اور کان من سکاہے گر دکھے نہیں سکا، زبان چکھ سی ہے لیکن اس کے اندر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جس اپی آئیسیں تو بند کرلول اور اپنے کانول کے ذریعہ یہ دیکھوں کہ میرے سامنے کیا منظر ہمیں دکھا سکے کا دی ہو وہ احمق اور بیو قوف ہے، اس لئے کہ کان اس کو کوئی منظر نہیں دکھا سکے گا وضع کے تو وہ احمق اور بیو قوف ہے، اس لئے کہ کان اس کو کوئی منظر نہیں دکھا سکے گا دی نہیں کے گئے ہیں۔ یا اگر کوئی شخص یہ چاہر استعمال کیا، کان دیکھنے کے لئے وضع کی نہیں کے گئے ہیں۔ یا اگر کوئی شخص یہ چاہر استعمال کیا، کان دیکھنے کے لئے وضع کی نہیں کے گئے ہیں۔ یا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کان کو تو بند کرلوں اور آ تکھ کی ذراید یہ سنول کہ میرے سامنے والا شخص کیا بات کہد رہا ہے تو وہ شخص بھی کے ذراید یہ سنول کہ میرے سامنے والا شخص کیا بات کہد رہا ہے تو وہ شخص بھی

بیوتون ہے، اس کے کہ یہ بننے کا کام آ کھ انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آ کھ بیکار ہے، یہ آ کھ بڑی کار آمد ہے، لیکن اس وقت تک کار آمد ہے، لیکن اس وقت تک کار آمد ہے جب تک اس کو اس کے دائرہ کار میں اور دیکھنے کے کام میں استعمال کرو گے تو یہ آ کھ کوئی کام نہیں دے گی۔ کیا جائے، اگر شنے میں استعمال کرو گے تو یہ آ کھ کوئی کام نہیں دے گی۔

# ایک اور ذریعه علم «عقل"

لیکن ایک مرطد ایا آتا ہے جہال یہ ظاہری دواس خسہ آگھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ معلومات فراسم کرنا چھوڑ ویتے ہیں، کام دیا بند کر دیتے ہیں، اس مرسلے کے کئے الله تعالی نے ایک اور ذرایعہ علم عطا فرمایا ہے، وہ ہے انسان کی عقل۔ یہ عقل ان چیزوں کا علم انسان کو عطاکرتی ہے جن کا علم آگھ کے ذریعہ دیجے کر حاصل نہیں ہوسکتا، مثلاً یہ مائیکرو نون ہے، میں نے ہاتھ کے ذریعہ چھو کر اور آگھ کے ذریعہ دکھے كرية تويته لكالياكه يه غوس ب، لوب كابنا مواب، ليكن اس كوكس في بنايا؟ اور کس طرح یه وجود میں آیا؟ یہ بات نہ آنکھ وکھ کر بتا علی ہے، نہ کان من کر بتا سکت ے۔ نہ زبان چک کر بتا عتی ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کے ذریعہ ہمیں پتہ چلا کہ اتنا خوبصورت اور شاندار بنا ہوا آلہ جو انتا اہم کام انجام دے رہا ہے کہ ماری آواز کو دور تک بہنچا رہا ہے، یہ آلہ خود بخود نہیں بن سکا، ضرور کس کاریگر نے اس کو بنایا ہے اور ایسے کاریگر نے بنایا ہے جو بڑا ماہر ہے اور اس فن کو جاننے والا ہے۔ لہذا جس جگہ بریہ حواس خمسہ ابنا كام كرنا جمور وية بي، وبال الله تعالى ني بمين علم حاصل كرن ك لي عقل كاذربعه عطا فرمايا ب\_

### عقل كادائره كار

ليكن جس طرح آنكه، كان اور زبان وفيره كاكام فير محدود نبيس تفا بلكه ايك دائره

کار کے اندر اپنا کام کرتے تھے، اس ہے باہریہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، اس طرح عقل کا کام بھی غیر محدود نہیں بلکہ اس کا بھی ایک وائرہ کار ہے، اس دائرہ کار سے باہر نکل کروہ بھی انسان کی رہنمائی نہیں کرتی، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں پر عقل بھی خاموش ہوجاتی ہے، جواب دے جاتی ہے اور انسان کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتی۔

# ايك اور ذريعه علم "وحي اللي"

اور جس جگہ پر عقل انسان کی صحیح رہنمائی کرنے سے عاجز ہوجاتی ہے، وہاں پر انسان کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالی نے تیمرا ذریعہ علم عطا فرایا ہے، اس تیمرے ذریعہ علم کا نام ہے "وحی اللی" یعنی اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ "وحی" جو انبیاء علیم السلام پر نازل ہوتی ہے۔ یہ "وحی" اس جگہ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے جس جگہ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے جس جگہ پر انسان کی تنبیا عقل کافی نہیں ہوتی۔ لبذا جن باتوں کا ادراک عقل کے ذریعہ ممکن نہیں تھا، ان باتوں کو بتانے کے لئے اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی، اس وحی کے ذریعہ ہمیں بتایا کہ یہ کام اس طرح ہے۔

# عقل کے آگے "وحی الٰہی"

مثلاً یہ بات کہ اس کا کتات کے قتم ہونے کے بعد اور انسان کے مرنے کے بعد اور انسان کے مرنے کے بعد ایک زندگی اور آنے والی ہے، جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش ہونا ہے اور اس کو وہاں پر اپنے تمام اعمال کا جواب دیتا ہے، اور وہاں پر ایک عالم جنت ہو اور ایک عالم جبتم ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ہیں کہ اگر ان کے بارے میں وحی نازل نہ ہوتی، اور وحی کے زریعہ انبیاء علیم السلام کو نہ بتایا جاتا، تو محض عقل کی بنیاد پر ہم اور آپ یہ چہ نہیں لگاکتے تھے کہ مرنے کے بعد کمیں زندگی آنے وائی ہے اور اس میں کیے طلات چیش آنے والے جی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح جواب دیتا ہے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تیمراؤرید علم ہمیں عطافرمایا، جس کا دیتا ہے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تیمراؤرید علم ہمیں عطافرمایا، جس کا

نام "وحی اللی" ہے۔

## وحی البی کو عقل ہے مت تولو

یہ "وی والی" آتی ہی اس جگہ رہے جہاں عقل کام نہیں دے سکتی تھی اور انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتی مقی، اس وجہ سے اس جگد پر "وحی البی" ماری ر ہنمائی کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کھے کہ میں ومی النی کی بات اس وقت تک نمیں مانوں گاجب تک وہ بات میری عقل میں ند آجائے۔ وہ شخص ایا ہی ہو توف ہے جیے کوئی شخص یہ کے کہ میں یہ بات اس وقت تک تنکیم نہیں کروں گا جب تك بجمے اپنے كان ے يہ چيز نظرنہ آنے لگے۔ ايسا شخص بيو قوف ہے، اس لئے كه کان دیکھنے کے لئے بنایا ہی نہیں گیا۔ ای طرح وہ محض بھی بیو قوف ہے جو یہ کے كه بين وحي اللي كى بات اس وقت تك تسليم نبين كرون كاجب تك ميرى عقل نه مان لے۔ اس لئے کہ وحی البی تو آتی ہی اس جگد پر ہے جہال مقل کی پرواز ختم موجاتی ہے، جیسے میں نے آب کو جنت اور جبتم کی مثل دی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جبنم کی بات ہماری عقل میں نہیں آئی۔ حالانکہ یہ چیزیں عقل کے اندر کیے آعق میں؟ اس لئے کہ یہ چیزیں عقل کی محدود پرواز اور محدود دائرے ے باہر ہیں، ای وجہ سے ان کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالی نے انبیاء علیهم السلام پر وی نازل فرمائی۔

# اچھائی ادر بُرائی کافیصلہ ''وحی''کرے گی

ای طرح یہ بات کہ کونی چیز اچھی ہے اور کون می چیز بری ہے؟ کیا کام اچھا ہے اور کیا کام بائز ہے اور کے اور کیا کام بائز ہے اور کون ساکام بائز ہے اور کون ساکام بائز ہے اور کون ساکام ناجائز ہے؟ یہ کام اللہ تعالی کو پہند اور یہ کام اللہ تعالی کو ناپند ہے، یہ فیصلہ وی پر چھوڑا گیا، اس لئے کہ تنہا انسان فی عقل پر نہیں چھوڑا گیا، اس لئے کہ تنہا انسان

کی عقل یہ فیصلہ جیس کر سکتی تھی کہ کون ساکام اچھا ہے اور کون ساکام برا ہے. کون ساحلال ہے اور کون ساحرام ہے۔

# انسانی عقل غلط رہنمائی کرتی ہے

اس دنیا کے اندر جتنی بڑی سے بڑی برائیاں پھیلی میں اور غلط سے غلط تظریات اس دنیا کے اندر آئے وہ سب عقل کی بنیاد پر آئے۔ مثلاً ہم اور آپ بحیثیت مسلمان کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سور کا کوشت حرام ہے۔ اگر اس کے بارے میں وی کی رہمائی سے ہٹ کر صرف عقل کی بنیاد پر سوچیں مے تو عقل غلط رہمائی كرے كى، جيساك غيرمسلموں نے صرف عقل كى بنياد پريد كہد دياكہ بميں تو سور كا گوشت کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا عقلی خرابی ہے؟۔ ای طرح ہم اور آپ کہتے ہیں کہ شراب بینا حرام ہے، شراب بری چیزے، لیکن جو شخص وحی الی پر ایمان نہیں رکھتا، وہ یہ کے گا کہ شراب پینے يس كيا قباحت إ، كيا برائي إ، بمين تواس بين كوئي برائي تظر نبين آتى، لا كمول افراد شراب فی رہے ہیں، ان کو اس کے بیٹے سے کوئی خاص تقصان نہیں، بورہا ہے، اور ہماری عقل میں تو اس کے بارے میں کوئی خرابی سمجھ میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے بیباں تک کہد دیا کہ مرد و عورت کے درمیان بدکاری میں کیا حرج ہے؟ اگر ایک مرد اور ایک عورت اس کام پر رضامند ہیں تو اس کام میں عقلی خرالی كيا ب؟ اور عقلي اعتبار سى بم كي كمد كت بي كديد برا كام بع؟ اور اكر رضامندی کے ساتھ مرد وعورت نے یہ کام کرلیا تو تیسرے آدمی کو کیا اختیار ہے کہ اسك اندر زكاوت والے؟ ويكھے! اى عقل كے بل بوتے بربدے بدتر برائى كو جائز اور صحح قرار دیا گیا، اس لئے کہ جب عقل کو اس کے دائرہ کارے آگے بڑھایا تو يه عقل اينا جواب غلط دين كلي- للذا جب انسان عقل كو اس جكه ير استعال ارے گا جہاں پر اللہ تعالی کی وحی آچی ہے تو وہاں پر عقل غلط جواب وینے لگے گی

اور غلط رائے بر لے جائے گی۔

# اشتراكيت كى بنياد عقل پر تقى

ویکھنے روس کے اندر چوہتر(۲۲) مال تک اس عقل کی بنیاد پر اشتراکیت،
سوشلزم اور کمیونزم کا بازار گرم رہا، اور پوری دنیا ہیں مساوات اور غربوں کی
ہدردی کے نام پر شور مجایا گیا، کمیونزم اور اشتراکیت کا پوری دنیا ہیں ڈنکا بجتا رہا، اور
ہدردی کے نام پر شور مجایا گیا، کمیونزم اور اشتراکیت کا پوری دنیا ہیں ڈنکا بجتا رہا، اور
ہ کہد دیا کہ عنقریب ساری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور یہ سب پکھ
عقل کی بنیاد پر تھا۔ اگر اس وقت کوئی اٹھ کر اس کے خلاف کوئی آواز نکال کہ یہ
نظریہ غلط ہے، تو اس کو سرمایہ واروں کا ایجنٹ کہا جاتا، جاگیرداروں کا ایجنٹ کہا باتا،
اس کو یر من ہند کہ جات تھا۔ لیکن آج چوہتر سال کے بعد ساری دنیا اس کا تماشہ
اس کو یر من ہند کہ بوبائی جاری تھی، اس کے بعد ساری دنیا اس کا تماشہ
کیا جاتا ہو اس کے بائے والے
لرائز توڑ رہے ہیں۔ جو نظریہ وخی الی سے آزاد ہو کر صرف عقل کی بنیاد پر قائم

# و جی الی کے آگے سرچھکالو

اس کے اللہ تعالی فرارے ہیں کہ اگر زندگی ٹھیک ٹھیک گزارتی ہے تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظم آجائے اور وتی اللی کا پیغام آجائے وہاں انسان اپنے آپ کو اس کے تالیع بنائے، اس کے آگے جھک جائے، اور اس کے ظلاف عقل کے گھوڑے، نہ دوڑائے، چاہے بظاہر وہ عقل کے خلاف اور مصلحت کے خلاف تظرآ تا ہو۔ بس اللہ تعالی کا عظم آجائے کے بعد اپنا مراس کے آگے جھکادے۔ یہ ہو۔ بس اللہ تعالی کا عظم آجائے کے بعد اپنا مراس کے آگے جھکادے۔ یہ ہو۔ اس میں داخل ہونے کا مطلب۔ لہذا جو آیت میں نے خلاف کی، اس کے پہلے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والوا اسلام میں داخل ہوجاؤ، لینی اپنے آپ کو جھکا کے ایک اس کے پہلے

الله اور الله ك رسول صلى الله عليه وسلم كے تكم كے مكمل كالع كردو-

### پورے داخل ہونے کامطلب

اس آیت کے دو سرے جنے میں ارشاد فرایا کہ "پورے کے پورے داخل ہوجاؤ" یعنی یہ نہ ہو کہ ایمان اور عقیدے اور عبادات کی حد تک تو اسلام میں داخل ہوگئے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نماز پڑھ کی، روزہ رکھ لیا، زکوۃ دے دی، جج کرلیا، عبادتیں انجام دے دی، اور جب میج میں پنچ تو مسلمان، لیکن جب بازار پنچ، جب دفتر پنچ، یا گمر پنچ تو وہاں مسلمان نہیں۔ طالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ "اسلام" محض عبادتوں کا نام نہیں کہ صرف عبادتیں انجام دے دیں تو مسلمان ہو، کوگیا، بلکہ اپنی پوری : دگی کو اللہ کے تکم کے تابع بنانے کا نام "اسلام" ہے۔ لہذا مسلمان ہو، کھر میں بیوی مسلمان ہو، گھر میں بیوی مسلمان ہو، کھر میں بیوی بیوی کے ساتھ بھی مسلمان ہو، دوست و احباب کے ساتھ بھی مسلمان ہو، گھر میں بیوی

# اسلام کے پانچ حقے

اس "دین اسلم" کے اللہ تعالی نے پانچ منے بنائے ہیں، ان پانچ حضوں پر دین مشتمل ہے:

- 🛈 عقاً كد: يعنى عقيده درست بونا چاہے۔
- 🕐 عبادات: يعن نماز، روزه، ج، ز كؤة كى بابندى مونى جائے۔
- الله ك علمات: ينى فريد و فرونت ك معالمات اور رع و شراء ك معالمات الله ك عملات الله ك معالمات الله ك عمل كالله ك عمل كالله ك مطابق مون، ناجائز اور حرام طريق س يميد نه كمائد
- ا معاشرت: ین باهی میل جول اور ایک دوسرے کے ساتھ اشخے بیٹے

اور زندگی گزارنے اور رہن سمن کے طریقے میں اللہ تعلق نے جو احکام دیے ہیں۔ ان احکام کو انسان پورا کرے۔

(المحلق المحلق المحين الله الملى اظلاق، جذبات اور خيالات ورست ہوں۔
اج ہم مجد ميں سلمان ہيں، ليكن بب باذار پنچ تو لوگوں كو وحوكہ دے رہ ہيں، امانت ميں خيانت كررہ ہيں، وو مرول كو تكليف پہنچا رہ ہيں، ان كى دل آزارى كررہ ہيں۔ يہ تو اسلام ميں پورا داخل ہوتا نہ ہوا، اس لئے كہ اسلام كا ايك چوتقائى حصة حقوق العباد سے متعلق ہے۔ الك جوتقائى حصة حقوق العباد سے متعلق ہے۔ لبذا بب تك انسان بندوں كے حقوق كالحاظ نہيں ركھ گا، پورا اسلام ميں واضل نہ ہوگا۔

#### ايك سبق آموز واقعه

ایک مرتبہ دھرت فاروق اعظم رضی اللہ عند سفر پر ہے، ذاو راہ جو ساتھ تھاوہ فتم ہوگیا، آپ نے دیکھا کہ جنگل میں بمریوں کا گلہ چرہا ہے، اور اہل عرب کے اندر سے رواج تھا کہ لوگ مسافروں کو راستے میں مہمان ٹواذی کے طور پر مفت دودھ چیش کردیا کرتے ہے۔ جنانچہ آپ چروا ہے کے پاس کے اور اس سے جاکر فرمایا کہ میں مسافر ہوں اور کھانے چئے کا سامان ختم ہوگیا ہے، تم ایک بمری کا دودھ نکال کر ججھے دے دودھ تاکہ میں فی لوں۔ چواہے نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، میں آپ کو دودھ ضرور دے ویتا لیکن مشکل ہے ہے کہ سے بمریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک دو سرا شخص ہے، اور ان کے چرانے کی خدمت میرے سپرد ہے۔ اس لئے سے بمریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک دو سرا میرے باس امات ہیں، اور ان کا دودھ بھی امانت ہے، لہذا شرقی اختبار سے میرے کے ان کا دودھ آپ کو دینا جائز نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی انلہ تعالی عند نے اس کا امتحان لینا چاہا اور

اس سے فرمایا کہ دیکھو بھائی! میں حمیس ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، جس میں تمبارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، وہ یہ کہ تم ایسا کرو کہ ان میں سے ایک بحری مجھے فروخت کردو اور اس کی قیت مجھ ے لے لو، اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے كه حميل سي في ال جائي ك، اور ميرا فاكده بيد مو كاكه مجمع جرى مل جائ كى، رائے میں اس کا دورہ استعمال کرتا رہوں گا۔ رہا مالک اتو مالک سے کہد دینا کہ ایک بكرى بحيريا كها كيا، اور اس كو تمهاري بات يريقين بهي آجائ كا، كيونك جنكل مي بھیڑے بریاں کھاتے رہے ہیں، اس طرح ہم دونوں کا کام بن جائے گا۔ جب چرواہے نے یہ تدبیر می تو فوراً اس نے جواب ش کہا: یا هذاا فاین الله؟ اے بمائی اگر میں یہ کام کرلوں تو اللہ کہاں گیا؟ لعنی یہ کام میں بہاں تو کرلوں گا، اور مالك كو بحي جواب ويدول كا، وه بهي شايد مطمئن موجائ كا، ليكن مالك كالبمي ايك اور مالک ہے، اس کے پاس جاکر کیا جواب دول گا؟ اس لئے میں یہ کام کرنے کے لئے تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند اس کا امتحان لینا جاہے تے، جباس چرواے کا جواب ساتو آپ نے فرمایا کہ جب تک تھے جیسے انسان اس روے زمین پر موجود ہیں، اس وقت تک کوئی ظالم دو سرے شخص پر ظلم کرنے پر آماره نهيس موكا اس ليح كه جب تك دل من الله كاخوف، آخرت كي فكر الله کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس موجود رہے گا، اس وقت تک جرائم اور مظالم چل نہیں سیس مے۔ یہ ہے اسلام میں بورا کا بورا داخل ہونا۔ جنگل کی تنہائی میں مجى اس كويد كار ب كم ميراكوكى كام الله كى مرضى ك خلاف نه مو-

یہ دین کا لازی حدید ہے جس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہوسکتا۔ حدیث میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے قرایا: "لا ایسمان لمس لا امارة له" جس کے دل میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔

#### ایک چرواہے کاعجیب واقعہ

غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چروا احضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ یمودیوں کی بحریاں چرایا کرتا تھا، اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبرے باہر سلمانوں کا لفکر بڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جاکر ان ے ملاقات کروں اور دیجموں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ چنانچہ بریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے **پوچھاکہ تمہارے** مردار كبال بي ؟ محابد كرام في اس كو بتاياكه مارے مردار محمد صلى الله عليه وسلم اس خے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا، اس نے سوچاکہ اتنے بڑے مردار ایک معمولی سے فیے میں کیے بیٹ کے میں۔ اس کے ذبن میں یہ تھا کہ جب آب احتے بڑے بادشاہ میں تو بہت بی شان وشوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو مجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا موا خیمہ تھا۔ خیروہ اس فیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لئے واغل موگیا اور آپ ے ملاقات کی۔ اور یو چھا کہ آپ کیا پیام لے کر آئے ہیں؟ اور کس بات کی وعوت دية بين؟ حضور الدس صلى الله عليه وسلم في اس ك سامن اسلام اور ايمان كى وعوت رکھی اور اسلام کا پیام دیا۔ اس نے پوچھا کے اگر میں اسلام کی وعوت قبول كرلول تو ميراكيا انجام بوكا؟ اوركيا رتبه موكا؟ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في قرمایا که:

> "اسلام لانے کے بعد تم مارے مائی بن جاؤ کے اور ہم تہیں گلے سے لگائیں مے"۔

اس چروا ، ہے نے کہا کہ آپ جھ سے ذاق کرتے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں! میں ایک معمولی ساچرواہا ہوں، اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آری ہے، ایس حالت میں آپ مجھے کیے گلے سے لگائیں گے؟ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"جم تمبیں ضرور گلے سے نگائیں گے، اور تہارے جم کی سیای کو اللہ تعالی سیای کو اللہ تعالی سیای کو اللہ تعالی میں کہ اور اللہ تعالی مہارے جم سے اٹھنے والی بدیو کو خوشبو سے تبدیل کردیں ہے"۔

به باتین س كر وه فوراً مسلمان موكيا، اور كلمه شهادت:

﴿ اِشْهِدَ أَنْ لَا أَلَٰهُ الْأَلْتُهُ وَأَشْهِدَانَ مُحْمِدًا رَسُولُ اللَّهُ ﴾

رو الله على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله الله الله الله على كيا كرون؟ آب من الله الله الله على ا

"تم الي وقت مي اسلام لائ ہو كه ند تو اس وقت كسى نماز كا وقت ہے كه تم سے نماز پڑھواؤں، اور ند بى روزہ كا زماند ہے كه تم سے روزے ركھواؤں، اور ذكرۃ تم پر فرض نہيں ہے، اس وقت تو صرف ايك بى عبادت ہوربى ہے جو تكوار كى چھاؤں ميں انجام دى جاتى ہے، وہ ہے جہاد فى سبيل اللہ"۔

اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں اس جہاد میں شامل ہوجاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوجاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے، اس کے لئے دو میں ایک صورت ہوتی ہے، یا عازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہوجاؤں تو آپ میری کوئی ضانت لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"میں اس بات کی ضانت لیا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہوگتے تو اللہ تعالی تہیں جنت میں پہنچا دیں گے، اور تمہارے

جم کی بدہو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، اور تمہارے چہرے کی سیائی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے"۔

#### بریاں واپس کرکے آؤ

چونک وہ چرواہا بہودیوں کی بحریاں جراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لئے حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ:

> "تم يبوديوں كى جو بحرياں في كر آئے ہو، ان كو جاكر واليس كرو، اس كے كہ يہ بحرياں تمبارے پاس امانت ميں"۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہورہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال مال ال فیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لئے آپ نے تقم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آکر جہاد میں شامل ہونا۔ پانچہ اس چروا ہے نے جاکر بکریاں واپس کیس، اور واپس آکر جہاد میں شامل ہوا، اور شہید ہو کی سے اس کا نام ہے "اسلام"۔

#### حضرت حذيف بن يمان رضى الله تعالى عنه

حضرت حذیفہ بن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار ہیں۔ جب یہ اور ان کے والد حضرت ممان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، تو مسمان ہونے کے بعد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بس مدینہ طیبہ آرب تھ، راہتے میں ان کی طاقات ابوجبل اور اس کے لشکر سے بوگی، اس وقت ابوجبل اپ لشکر کے ساتھ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے رئے بارہا تھ۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقات ابوجبل کے بوجہا کہ کہاں جارے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم

حنور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں مدینہ طیبہ جارہے ہیں۔ ابوجہل نے کہا کہ پھر تو ہم تہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لئے کہ تم مدینہ جاکر ہمارے فلاف جگ میں حقد لوگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاقات اور زیارت ہے، ہم جنگ میں حقد نہیں لیں گے۔ ابوجہل نے کہا کہ اچھا ہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جاکر صرف طلاقات کرو گے، لیکن جنگ میں حقد نہیں لوگے۔ انہوں نے وعدہ کرلیا۔ چنانچہ ابوجہل نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ جب مدینہ منورہ چہنے، تو اس وقت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدر کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے، لہذا ان کی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خزوہ بدر کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے، لہذا ان کی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منورہ سے طلاقات ہوگئے۔

# حق وباطل كايبلامعركه "غزوه بدر"

اب اندازہ لگائے کہ اسلام کا پہلا حق وباطل کا معرکہ (غروہ بدر) ہورہا ہے۔ اور یہ وہ معرکہ ہے جس کو قرآن کریم نے "یوم الفرقان" قربایا، لیعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا معرکہ ہے وہ معرکہ ہو رہا ہے جس میں جو شخص شامل ہوگیا وہ "بدری" کہلایا، اور صحابہ کرام میں "بدری" صحابہ کا بہت او نچا مقام ہے۔ اور "اسائے بدر بین" بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے تام پڑھنے سے اللہ تعالی دعائیں قبول قرائے ہیں۔ وہ "بدر بین" ہیں جن کے بارے میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کوئی قرا دی کہ اللہ تعالی نے سادے اہل بدر جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حقد لیا، بخشش قرا دی کہ اللہ تعالی نے سادے اہل بدر جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حقد لیا، بخشش قرا دی کہ اللہ تعالی معرکہ ہونے والا ہے۔

#### گردن پر تکوار رکھ کرلیاجائے والاوعدہ

بہرمال، جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم سے طاقات ہوكى تو حضرت حذيفه رضى الله تعالى عند مند سارا قصد ساوياك اس طرح راستے ميں بمين ابوجبل في كر

لیا تھا، اور ہم نے یہ وعدہ کر کے بھٹکل جان چھڑائی کہ ہم لڑائی میں حقد نہیں لیں اے اور پھرور خواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایے بدر کا معرکہ ہونے والا ہے، آپ اس میں تشریف لے جارہ ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوجائیں، اور جہاں شک اس وعدہ کا تعلق ہے، وہ تو انہوں نے ہماری گرون پر تکوار رکھ کر ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم جگ میں حقد نہیں لیں کے، ہماری گرون پر تکوار رکھ کر ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم جگ میں حقد نہیں لیں کے، اگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے، اس لئے ہم نے وعدہ کرنیا، البذا آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس جنگ میں حصد لے لیں، اور فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہوجائے۔ (الاصابہ جلدا منجہ اس کے

#### تم وعدہ کرکے زبان دے کر آئے ہو

لیکن سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے جواب میں فرمایا که نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو اور زبان دے کر آئے ہو، اور ای شرط پر تہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہاں جاکر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ بنگ میں حصہ نہیں لوگ، اس لئے میں تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ویا۔

یہ وہ مواقع بیں جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپ وعدے
کا کتنا پاس کرتا ہے۔ اگر بم جیسا آدی ہوتا تو ہزار تادیلیں کرلیا، مثلاً یہ تادیل
کرلیتا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ سچے دل سے تو جیس کیا تھا، وہ تو ہم سے
زبرد سی لیا گیا تھا۔ اور خدا جانے کیا کیا تادیلیں ہمارے ذہنوں بی آجاتیں۔ یا یہ
تادیل کرلیتا کہ یہ صالت عذر ہے اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جہاد میں شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب کہ وہاں ایک ایک آدی ک
جہاد میں شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب کہ وہاں ایک ایک آدی ک
بڑی قیت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے افکر میں صرف ساس نہتے افراد ہیں، جن کے
پاس صرف ۵ اونٹ، ۲ گھوڑے اور ۸ گھواریں ہیں۔ باقی افراد میں ہے کی نے

لاسمى الحائى ہے، كى نے دُند ، اور كى نے پھر الحالے ہيں۔ يہ الكر ايك ہزار السلح سوراد لك ايك آدى كى جان مسلح سوراد لك الله الله كرنے كے لئے جارہا ہے، اس لئے ايك ايك آدى كى جان اللہ عليہ وسلم نے قربايا كہ جو بات كبد دى كئ اللہ عليہ وسلم نے قربايا كہ جو بات كبد دى كئ ہيں ہوكا۔ اس كا نام ہے ، اور جو وعده كر ليا كيا ہے، اس وعده كى ظاف ورزى جيس ہوكا۔ اس كا نام ہے "اسلام"۔

#### جهاد كامقصد حقى كى سربلندى

اس لئے کہ یہ جہاد کوئی ملک حاصل کرے کے لئے نہیں ہورہا تھا، کوئی افتدار حاصل کرنے کے لئے ہورہا تھا، بلکہ یہ جہاد حق کی سربلندی کے لئے ہو رہا تھا۔ اور حق کو پابال کر کے جہاد کیا جائے؟ گناہ کا ار تکاب کر کے اللہ تعالی کے دین کا کام کیا جائے؟ یہ نہیں ہوسکا۔ آج ہم لوگوں کی یہ ساری کوششیں بیکار جاری ہیں، اور ساری کوششیں بیار جاری ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر ساری کوششیں بائر ہو دی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر اسلام کی تبلغ کریں، گناہ کر کے اسلام کو نافذ کریں، ہمارے دل ودماغ پر ہروقت براروں تاویلیں مسلم رہتی ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت کا یہ نقاضہ ہماروں تاویلیں مسلم رہتی ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت کا یہ نقاضہ ہماری کی جون یہ چلو، یہ کام کر لو۔

#### يه ہے وعدہ كاايفاء

لیکن وہاں تو ایک عی متعود تھا، این اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتا، نہ بال متعود ہے، نہ رفع متعود ہے، نہ بہادر کہلاتا متعود ہے، بلکہ متعود ہے، اللہ تعالی رضی ہوجائ اور اللہ تعالی کی رضا اس میں ہے کہ جو دعدہ کر لیا گیا ہے، اس کو بعاد حضرت مذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنما دونوں کو مزدہ بدر جیسی فضیلت ہے محروم رکھا میا، اس کے کہ یہ دونوں جنگ میں

شرکت نه کرنے پر زبان دے کر آئے تھے۔ یہ ہے "اسلام" جس کے بارے بیں فرمایا کہ اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔

#### حضرت معاويه رضى الله تعالى عنه

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط حتم کے پروپیگنڈے کئے ہیں، اللہ تعالی بچائے ۔۔۔ آمین ۔۔۔ لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصہ من لیجے۔۔

# فنتخ حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حضرت معادیہ رضی اللہ تعالی عند چونکہ شام میں تھے، اس لئے روم کی حکومت

ان کی ہر دقت بنگ رہتی تھی، ان کے ساتھ بر سرپیکار دہتے تھے۔ ادر روم اس

وقت کی سرپادر سمجی جاتی تھی، ادر بڑی عظیم الشان عالی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ
حضرت معادیہ رضی اللہ تعالی عند نے ان کے ساتھ بنگ بندی کا معلمہ کرلیا، اور
ایک تاریخ متعین کرلی کہ اس تاریخ تنک ہم ایک دو سرے سے بنگ ہیں کریں
گے، ابھی بنگ بندی کے معلمہ کی لئت شم ہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت معادیہ رضی اللہ تعالی عند کی لئت شم ہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت معادیہ رضی اللہ تعالی عند کے دل میں خیال آیا کہ بنگ بندی کی قت تو درست کے، ابھی رفت بندی کی قت تو درست کے لیکن اس قت کے اندر میں اپنی فوجیں رومیوں کی سرحد پر لیجا کر ڈال دوں،
تاکہ جس وقت بنگ بندی کی قت شم ہو، اس وقت میں فوراً حملہ کردوں، اس
لئے کہ وشن کے ذبن میں تو یہ ہو گا کہ جب بنگ بندی کی قدت شم ہوگ، پھر
کیس جاکر لشکر روانہ ہوگا، اور بیاں آنے میں وقت کے گا، اس لئے معاہدہ کی قت شم ہوت ہی فوراً مسلمانوں کا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا، لہذا وہ اس حملے کے لئے تیار
نہیں بوں گے۔ اس لئے اگر میں اپنا لشکر سرحد پر ڈال دوں اور فدت شم ہوت، ک

فوراً حمله كردون تو جلدى فتح حاصل موجائ گ-

#### يه معاہدے كى خلاف ورزى ہے

چانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپی فوجیس مرحد پر ڈال دیں، اور فرج کا پچھ حقہ مرحد کے اندر ان کے علاقے جی ڈال دیا، اور حملہ کے لئے تیار ہو گئے۔ اور جیے بی جنگ بندی کے معاہدے کی آخری تاریخ کا مورج غروب ہوا، فورا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لفکر کو چیش قدمی کا حکم دے دیا، چنانچہ جب لفکر نے چیش قدی کی تویہ چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی، اس لئے کہ وہ لوگ اس منظر نے چیش قدی کی تویہ چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی، اس لئے کہ وہ لوگ اس منظر نے کئے تیار نہیں بنے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفکر شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں گئے کرتا ہوا چلا جارہا تھا، اب فتح کے نشط کے اندر پورا لفکر آگ برحتا جارہا تھا کہ اچھے سے ایک گھوڑا سوار دوڑتا چلا آرہا ہے، اس کو بڑھتا جارہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ چکھے سے ایک گھوڑا سوار دوڑتا چلا آرہا ہے، اس کو رکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انظار بیں دک گئے کہ شایہ یہ امیر رکھ گئے کہ شایہ یہ امیر المؤسنین کا کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہو، جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تو اس لے المؤسنین کا کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہو، جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تو اس لے آواز میں دیا شروع کردیں:

الله ك بندو تحمر جاؤ، الله ك بندو تحمر جاؤ، جب وه اور قريب آيا تو حفرت معاويد رضى الله تعالى عند معاويد رضى الله تعالى عند جي - حفرت عمر دين عبد رضى الله تعالى عند جي چها كد كيا بات ب؟ انهول في قرايا كن د

#### ﴿ وَفَاءُ لَاعْدُرُ وَفَاءُ لَاعْدُرُ ﴾

مؤمن کا شیوہ وفاداری ہے، غداری نہیں ہے، عبد ملتی نہیں ہے۔ حضرت

معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرایا کہ میں نے تو کوئی جمد ملکی نہیں کی ہے، میں نے تو اس وقت حملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی قدت ختم ہوگئ تھی۔ حضرت عمره بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرایا اگرچہ جنگ بندی کی قدت فتم ہوگئ تھی، لیکن آپ نے اپنی فوجیس جنگ بندی کی قدت کے دوراان بی مرحد پر ڈال دی تھیں، اور فوج کا کچے حصد مرحد کے اندر بھی داخل کردیا تھا، اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی فوج کا کچے حصد مرحد کے اندر بھی داخل کردیا تھا، اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی فلاف ورزی تھی۔ اور میں نے اپنے ان کانول سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فراتے ہوئے سامے کہ:

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنه ولا يشدنه الى ان يمضى اجل له اوينبذ اليهم على سواء ﴾ (تذي، الااب الير، باب في الفدر، مديث تير ١٥٨٠)

یعتی جب تمہارا کی قوم کے ساتھ معلموہ ہو، تو اس وقت تک مہد نہ کھولے
اور نہ بادھے جب تک کہ اس کی قدت نہ گزرہ ہے، یا ان کے سامنے پہلے کھلم کھلا

یہ اعلان نہ کروے کہ ہم نے وہ حبد ختم کہ ،- آرا نہت گزرنے سے پہلے یا عبد
کے ختم کرنے کا اعلان کے بغیران کے طاب نے پاس لے جاکر فوجوں کو ڈال دیا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھ اس ارشاد کے مطابق آپ کے لئے جائز نہیں
تھا۔

#### سارامفتوحه علانه واليس كرديا

اب آب الدازه لگائے کہ ایک فاتح لشکر ہے، جو دعمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جارہا ہے، بد بہت بڑا علاقہ فتح کرچکا ہے، اور فتح کے نشے میں چور ہے۔ لیکن جب حضور بد ک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں بڑا کہ اپنے عہد کی پابندی مسلمان کے ذے لازم ہے۔ ای وفت معفرت معلویہ رضی اللہ تعالی عند نے عظم وے دیا کہ جنتا علاقہ فتح کیا ہے، وہ سب والیس کردو، چنانچہ بورا علاقہ والیس کردیا اور اپنی سرمد میں دوبارہ واپس آگئے ۔۔۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر عتی

کہ اس نے صرف عبد شکنی کی بناء پر اپنا مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کردیا ہو۔
لیکن بیبال پر چونکہ کوئی زمین کا حصتہ پیش نظر نہیں تھا، کوئی افتدار اور سلطنت
مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصود اللہ تعالی کو راضی کرتا تھا، اس لئے جب اللہ تعالی کا تکم
معلوم ہوگیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی ورست نہیں ہے، اور چونکہ بیبال وعدہ کی
خلاف ورزی کا تحوزا سا شائبہ پیدا ہورہا تھا، اس لئے واپس لوث گے ۔۔ یہ ہے
خلاف ورزی کا تحوزا سا شائبہ پیدا ہورہا تھا، اس لئے واپس لوث گے ۔۔ یہ ہے
الاسلام "جس کے بارے میں تکم دیا گیا کہ "ادخلوا فی المسلم کافلة" کہ
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔۔

#### حضرت فاروق اعظم فأاور معابره

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے جب بیت المقدی فنح کیا تو اس دفت دہاں پر جو عیمائی اور یہودی تے، الن سے یہ معاہدہ ہوا کہ ہم تہاری حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے بی تم میں جریں گے، تہارے جان دہال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے بی تم ہمیں جزیہ اوا کرو گے ۔ "جزیہ" ایک فیکی ہوتا ہے جو فیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے ۔ چنانچہ جب معاہدہ ہو گیا تو وہ لوگ ہر سال جزیہ اوا کرتے تھے۔ کیا جاتا ہے ۔ چنانچہ جب معاہدہ ہو گیا تو وہ لوگ ہر سال جزیہ اوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایا ہوا کہ مسلمانوں کا دو سرے وشمنوں کے ساتھ معرکہ پیش آگیا، جس کے نتیج میں وہ فوج جو بیت المقدی میں متعین تھی ان کی ضرورت پیش آگی۔ کی اس کے نتیج میں وہ فوج ہو بیت المقدی میں فوجیں بہت ذیادہ ہیں، اس لئے وہاں سے ان کو محاذ پر بھیج ویا جائے۔ حضرت فاروق احمظم رضی باللہ تعالی عند نے فرایا کہ یہ مشورہ اور آجر نے بہت انہی ہے، لہذا فوجیں وہاں سے افحاکر محاذ پر بھیج وو، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو، وہ یہ کہ بیت المقدی کے جننے بیسائی اور یہودی ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کرو، اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ بیسائی اور یہودی ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کرو، اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ کی جان وہال کی جان وہ ہال کی جان وہال کی جان کی کی جان وہال کی جان وہال کی جان کی کی

حفاظت كري مح، اور اس كام كے لئے جم في وہاں فوج ذالى ہوكى تقى، ليكن اب بميں دو مرى جگ، فوج كى مقورت پيش آئى ہے، اس لئے جم آپ كى حفاظت نہيں كر كئے، اثبذا اس مال آپ في جميں جو جزيد بطور فيكس ادا كيا ہے، وہ جم آپ كو دائيں كر رہے ہيں، اور اس كے بعد جم اپنى فوجوں كو يماں سے لے جاكيں محد اور اب آپ لوگ اپنى حفاظت كا انتظام خود كريں۔

یہ ہے "اسلام" یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا اور لی مسلمان موگئ، بلکہ جب سک اپنا پورا وجود، اپن زبان، اپن آگھ، اپنے کان، اپن زندگی کا طرز عمل پورا کا پورا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں موگا اس وقت تک کامل مسلمان نہیں موں گے۔

# دو مرول کو تکلیف بہنچانا اسلام کے خلاف ہے

جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے باتھ اور زبان ہے دو سرے مسلمان محفوظ رہیں، اور دو سرے مسلمان کو تکلیف بہنچانا گناہ کیرہ ہے اور حرام ہے، اور یہ ایسانی بڑا گناہ ہے جیسے شراب بینا گناہ ہے۔ جیسے بدکاری کرنا گناہ ہے۔ جیسے سور کھانا گناہ ہے۔ اور تکلیف پہنچانے کے جیسے راستے ہیں، وہ سب گناہ کیرہ ہیں۔ مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اپی ذات ہے کس دو سرے کو تکلیف نہ بہنچائے۔ شلاً آپ گاڑی لے کر جارہ ہیں اور کسی جگہ جاکر گاڑی کھڑی کردی جو گاڑی کھڑی کردی جو گاڑی کھڑی کردی جو جگہ دو سرے لوگوں کے لئے گزرنے کی جگہ تھی، آپ کے گاڑی کھڑی کردی کی وجہ جگہ دو سرے لوگوں کے گزرنا مشکل ہوگیا، اب آپ تو یہ سجھ رہے ہیں کہ ہم لے ذیادہ شریف کے قائون کی ظاف درزی کی ہے، آپ اس کو دین کی ظاف درزی اور گناہ نہیں سکھتے، حالاتکہ یہ صرف بداخلاتی کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ درزی اور گناہ نہیں سکھتے، حالاتکہ یہ صرف بداخلاتی کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ درزی اور گناہ نہیں سکھتے، حالاتکہ یہ صرف بداخلاتی کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ درزی اور گناہ نہیں سکھتے، حالاتکہ یہ صرف بداخلاتی کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ درزی اور گناہ نہیں سکھتے، حالاتکہ یہ صرف بداخلاتی کی بات نہیں، بلکہ گناہ کیرہ درزی اور گناہ نہیں تائے میں شراب ہونا گناہ ہے، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ در کیا ہیں ایس گناہ کیا ہوگیا، اس گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ در کیا ہوں کو تائیا ہیں۔ ایس گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ درتے ہیں۔ ایسانی گناہ ہے جیسے شراب ہونا گناہ ہے، اس گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ درتی ہونے کیا ہونے کیا گائی گائی کا کہ حضور اقدس صلی اللہ کیا گائی کا کہ کو جو کیا گائی کا کا کہ کو کو کیا گائی کیا گائی کو کرنا کو کرنا کیا گائی کا کی جائی گئی گائی گائی کا کائی کا کو کرنا کیا گائی کو کرنا کیا گائی کی کا کیا گئی گئی گئی گئی کے حضور اقدس صلی اللہ کی کو کیا گئی کی کو کرنا کی کو کرنا کی کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کی کو کرنا کی کی کو کرنا کی کرنا کی کرنا کو کرنا کو کرنا کی کرنا کو کرنا کی کرنا کی کرنا کی کو کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کو کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کی کرنا کر

علیہ وسلم نے قرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے این اس کے پورے وجود سے دو سرے انسان محفوظ رہیں، ان کو تنظیف نہ پہنچ۔ آپ نے اپنی گاڑی غلط جگہ پارک کر کے دو سرول کو تنظیف پہنچائی۔ آج ہم نے وین اسلام کو عبادت کی حد شک اور فما نف اور سجد کی حد شک، اور وظائف اور شرحات کی حد شک اور محال نے مقرر تسخیات کی حد شک محدد کرلیا ہے، اور بندوں کے جو حقوق الله تعالی نے مقرر فرمائے ہیں ان کو ہم نے وین سے بالکل خارج کردیا۔

# حقیقی مفلس کون؟

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحاب كرام ے يوچماك باؤ مفلس كون ہے؟ محاب كرام في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلماً ہم لوگ تو اس شخص كو مغلس سجھتے ہیں جس كے پاس روپر پيسر نه ہو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مغلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ بیسہ نہ ہو، بلکہ حقیق مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے اعمال نامے میں بہت سارے روزے ہوں گے، بہت ی نمازیں اور وظیفے ہوں گے، تنجات اور نوائل کا ڈھر ہوگا، لیکن دو سری طرف سمی کا مال کھایا ہوگا، سمی کو وحوکہ دیا ہوگا، سمی کی دل آزاری کی ہوگ، کسی کو تکلیف مہنچائی ہوگ، اور اس طرح اس نے بہت سے انسانوں کے حقوق غصب کے ہوں گے -- اب اصحاب حقوق اللہ تعالی سے قریاد كري مح كديا الله اس شخص في ماراحق فصب كيا تما، اس س ماراحق ولوائے۔ اب وہاں پر روبے سے تو چلیں مے جیس کہ ان کو دے کر حساب کتاب برابر كرايا جائ، وبال كى كرنى تونيكيال بي، چنانچه صاحب حقوق كواس كى نيكيال دنی شروع کی جائیں گی، کسی کو نماز دیری جائے گی، کسی کو روزے دیے جائیں مے، اس طرح ایک ایک صاحب حق اس کی نیکیاں لے کر چلتے جا کی مے بہاں تک

کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہوجائی کی اور یہ شخص خالی ہاتھ رہ جائے گا، نماز
روزے کے بصنے ڈھرلایا تھا، وہ سب ختم ہوجائیں گے، لیکن حق دانے اب بھی ہاتی
رہ جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالی تھم فرمائیں گے کہ اب حق دلوانے کا طریقہ یہ ہے
کہ صاحب حق کے اعمال میں جو گماہ ہیں وہ اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیے
جائیں۔ چنانچہ وہ شخص نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، لیکن بعد میں نیکیاں تو ساری
ختم ہوجائیں گی، اور دو سرے لوگوں کے گناہوں کے انبار لے کر والی جائے گا، یہ
شخص حقیقی مظل ہے۔

#### آج ہم بورے اسلام میں داخل نہیں

اس سے اندازہ لگائیں کہ حقوق العباد کا سعاملہ کتنا سکین ہے، نیکن ہم لوگوں

اس کو دین سے بالکل خارج کردیا ہے، قرآن کریم تو کہد رہا ہے کہ اے ایمان
والوا اسلام میں داخل ہوجاؤ، آدھے جہیں، بلکہ پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔
تہمارا وجود، تہماری زندگ، تمہاری عباوت، تمہارے معاملات، تمہاری معاشرت،
تمہارے اخلاق، ہر چیز اسلام کے اندر داخل ہوئی چاہے، اس کے ذراید تم صحیح معنی
مسلمان بن سے ہو۔ بی وہ چیز تھی جس کے ذراید در حقیقت اسلام پھیلا ہے۔
اسلام محض تبلیغ سے نہیں پھیلا، بلکہ اشانوں کی سرت اور کردار سے پھیلا ہے،
مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی سرت اور کردار کا لوم منوایا، اس سے اسلام کی
طرف رغبت ادر کشش پیدا ہوئی۔ اور آج ہماری سیرت اور کردار دکھ کر لوگ اسلام

# پورے داخل ہونے کاعزم کری<u>ں</u>

آج ہم لوگ جو دین کی ہاتی سننے کے لئے اس محفل میں جمع ہوئے ہیں، اس ے کچھ فاکدہ اٹھائیں اور وہ فاکدہ یہ ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ اپنی ذعر کی میں اسلام کو واخل کریں مے، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو واخل کریں مے، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، افغاق بھی، ہر چیز اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔

#### دین کی معلومات حاصل کریں

ایک گزارش آپ حضرات سے یہ کرتا ہوں کہ چوہیں مختوں میں سے پکھ وقت دین کی مطولت عاصل کرنے کے لئے نکال لیں، متحد کابیں چپی ہوئی ہیں، ان کو اپنے گروں کے اندر پڑھنے کا معمول بتائیں، جس کے ذریعہ دینی تعلیمات سے واقف نہیں۔ اگر واقف نہیں۔ اگر ہم یہ فاکدہ عاصل کر سکیں اور اس کے ذریعہ ہمارے دلوں میں دین پر چلنے کا جذبہ ہم یہ اندہ عاصل کر سکیں اور اس کے ذریعہ ہمارے دلوں میں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوجائے تو یہ انشاء اللہ یہ مجلس منید ہوگ، درنہ کہنے سننے کی مجلس تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان ہاتوں پر عمل کرنے کی توثیق عطا فراے، آھن۔

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين



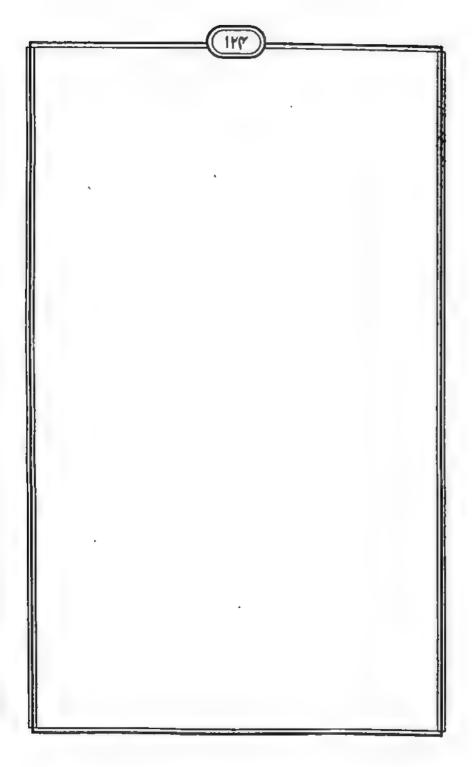



تاديخ خلاب: ٨٨دممرك 1913

مقام خطاب : عالكيمسجدبهادر ابادراي

ونت خطاب: بعدنماز ظهر

املاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسِّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ

# آب ذكوة كس طرح اداكرس؟

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامصل له ومن یضلله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرًا-

#### إمايعدا

فاعوذبالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ويوم يحمى عليها في نارجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقواماكنم تكنزون (التية:٣٣-٣٥)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمدلله رب العالمين-

#### تمہيد

بررگان محرّم اور براوران عزیزا آج کا یہ اجتماع اسلام کے ایک اہم رکن لین ذکوۃ کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے سے چند روز پہلے یہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک کے مہیئے میں ذکوۃ نکالتے ہیں۔ لہذا اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ذکوۃ کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کے ضروری احکام اس اجتماع کے ذریعہ ہمارے علم میں آجا کی اس کے مطابق ذکوۃ نکالئے کا اجتمام کریں۔

#### ز کوۃ نہ نکالنے پروعید

اس مقصد کے لئے میں نے قرآن کریم کی دو آئیں آپ حضرات کے سامنے تاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے بال کی کماحقہ زکوۃ نہیں تکالئے، ان کے لئے بڑے سخت الفاظ میں عذاب کی خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رائے میں فرج نہیں کرتے تو (اے نی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مان کو ایک ورد ناک عذاب کی خبر دے و بحث یہ یہی جو لوگ اپنا چیر، اپنا روپید، ایک در دناک عذاب اس دن ہوگا جس دن در دناک عذاب اس دن ہوگا جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں تیا جائے گا اور اس کو یہ کہا جائے گا کہ:

﴿ هَذَا مَاكِنُوْ ثُمَ الْأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكِنِيمُ تَكْنُرُونُ ﴾

یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے گئے جمع کیا تھا، آج تم خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے گئے جمع کررہے ہے۔ اللہ تعالی جر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ رکھے آجن۔
یہ ان لوگوں کا انجام بیان فر مایا جو روپیہ چید جمع کر رہے ہیں لیکن اس پر اللہ تعالی نے جو فرائفن عاکد کئے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا نہیں لاتے۔ صرف ان آیات میں نہیں بلکہ دو سری آیات میں بھی وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں چنانچہ سورة "اہمزہ" میں فرمایا:

﴿ وَيِلَ لَكُلُ هَمَرَةَ لَمَرَةَ ﴾ الذي جمع مالا وعدده ◊ يحسب ان ماله اخلده ◊ كلالينبذن في الحطمة ◊ وما ادراك ماالحطمة ◊ نار الله الموقدة ◊ التي تطلع على الافتدة ◊ ﴾

(مورة المزة: اتاك)

قلب وجگر تک پہنے جے گ) اتن شدید وعید اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالی مرمسلمان کو اس سے محفوظ رکھے آھن۔

# یہ مال کہاں سے آرہاہے

زکوۃ ادانہ کرنے پر ایک شدید وعید کیوں بیان فرائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو

کو مال تم اس دنیا میں حاصل کرتے ہو، چاہے تجارت کے ذریعہ حاصل کرتے ہو،
چاہے ملازمت کے ذریعہ حاصل کرتے ہو، چاہے کاشت کاری کے ذریعہ حاصل
کرتے ہو، یا کسی اور ذریعہ سے حاصل کرتے ہو، ذرا غور کرد کہ وہ مال کہاں سے
آرہا ہے ؟کیا تمہارے اندر طاقت تھی کہ تم اپنے زور بازو سے وہ مال جمع کر سکتے؟ یہ
تو اللہ تعالی کا بنایا ہوا حکمانہ نظام ہے، وہ اپنے اس نظام کے ذریعہ حمیس رزق پہنچا

### گامک کون جھیج رہاہے؟

تم یہ بچھے ہو کہ بس نے بال جمع کرلیا اور دکان کھول کر بیٹے گیا اور اس مال کو فرونت کر دیا تو اس کے نتیج بیں جھے بید بل گیا، یہ نہ دیکھا کہ جب دکان کھول کر بیٹے تو تمہارے پاس کا بک کس نے بھیجا؟ اگر تم دکان کھول کر بیٹے ہوتے اور کوئی گامک نہ آتا تو اس دفت کوئی جمری ہوتی؟ کوئی آمنی ہوتی؟ یہ کون ہے جو تمہارے پاس گابک بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالی نے نظام بی ایسا بتایا ہے کہ ایک دو مرے کی حاجتیں، ایک دو مرے کی ضرور تی ایک دو مرے سے ذرایعہ پوری کی جاتی ہیں۔ ایک دو مرے کے دل میں ذال دیا کہ تم جاکر دکان کھول کر بیٹھو اور دو مرے کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس دکان دالے ہے خرید۔

#### أيك سبق آموزواقعه

میرے ایک بڑے بھائی سے جنب محد ذکی کمفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی ان کے درجات بلند كرے آين، لاہور ش ان كى ويلى كمابول كى ايك دكان "اواره الاميات" كے نام سے محى، اب بحى وہ دكان موجود ب، وہ ايك مرتبه كبنے لكے ك نجارت می الله تعالی ای رحمت اور قدرت کے عجیب کرے و کھلاتا ہے، ایک ون میں صبح بیدار ہوا تو بورے شہر میں موسلا دھار بارش ہور ہی تھی اور بازاروں میں کئی کی انج یانی کھڑا تھا، میرے ول میں خیال آیا کہ آج بارش کا دن ہے، لوگ گھرے نظتے ہوئے ڈر رہے ہیں، مرکوں پر یانی کھڑا ہے، ایسے حالات میں کون کتاب خریے آئے گا اور کتاب مجی کوئی ونیاوی یا کورس اور نساب کی نہیں بلکہ دینی كتاب جس كے بارے مي الموا حال بيا ہے كه جب دنياكى سارى ضرور تيل يورى ہوجا ئیں تب جاکر یہ خیال آتا ہے کہ چلو کوئی دینی کتاب فرید کر بڑھ کیں، ان اللهوس سے ند تو بھوک من ہے ند پاس جھتی ہے ند اس سے کوئی ونیا کی ضروت بوری موتی ہ، اور آج کل کے حملب سے وی کماب ایک فالتو مر ہے، خیال یہ اوتا ہے کہ فالتو وقت ملے گاتو ویل کتاب بڑھ لیس مے۔ تو ایس موسلاد هار بارش مِن كون وى كتاب خريه في آئے كا، لبذا آج وكان ير نه جاؤل اور جمعني كر ليتا

لیکن چونکہ بزرگوں کے محبت یافتہ تھے حکیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت افعائی تھی۔ فرمانے گئے کہ اس کے ماتھ ماتھ میرے دل میں دو سرا خیال یہ آیا کہ ٹھیک ہے کوئی شخص کتاب فریدنے آئے یا نہ آئے لیکن اللہ تعالی نے میرے لئے رزق کا یہ ذرایعہ مقرد فرمایا ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ میں جاؤں، باکر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں، گا کہ بھیجتا میرا کام نہیں، کی اور کا کام ہے، لہذا جھے باکر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں، گا کہ بھیجتا میرا کام نہیں، کی اور کا کام ہے، لہذا جھے اپنی میں کو تابی نہ کرنی چاہے، چاہ بارش ہورہی ہویا سیلاب آرہا ہو، جھے اپنی

دکان کھولنی چاہئے۔ چنانچہ یہ سوچ کریں نے چھڑی اٹھائی اور پائی ۔ ۔ گزر تا ہوا چاگیا اور بازار جاکر دکان کھول کر بیٹھ گیا اور یہ سوچا کہ آج کوئی گائی تو آئے گا نہیں، چلو بیٹھ کر خلاوت بی کرلیں، چنانچہ ابھی بیں قرآن شریف کھول کر خلاوت کرنے بیٹھا بی تھا کہ کیا دکھا ہوں کہ لوگ برساتیاں ڈال کر اور چھڑیاں تان کر کابی فری خرورت چیش کرنے بیٹھا بی تھا کہ کیا دیکھا ہوں کہ لوگ برساتیاں ڈال کر اور چھڑیاں تان کر کابی فری خرورت چیش کابی فری خرورت چیش کابی فری خرورت چیش آگئ ہے کہ اس طوقائی بارش بیل اور بہتے ہوئے سلاب بیل میرے پاس آکر الی کابی فری دوزانہ ہوتی قبل فری فری خرورت نہیں۔ لیکن لوگ آئے اور جھنی برا ہے کہ اس دونت دل بیل یہ بات آئی کری ہوئی۔ اس دفت دل بیل یہ بات آئی کہ یہ کے کہ خود نہیں آرہے ہیں، حقیقت بیل کوئی اور بھیج رہا ہے، اور یہ اس لئے بہتے رہا ہے کہ اس نے میرے لئے رزق کا سامان ان گائی کو بنایا ہے۔

# كامول كى تقسيم الله تعالى كى طرف سے ب

بہرصال، یہ ورحقیقت اللہ تعالی جل شائ کا بنایا ہوا لظام ہے جو تمہارے پاس گائک بھیج رہا ہے، جو گائک کے ول جن ڈال رہا ہے کہ تم اس وکان سے جا کر سابن خریدہ کیا کی شخص نے یہ کانفرنس بلائی تھی اور اس کانفرنس جن یہ طے ہوا تھا کہ است لوگ کپڑا فروخت کریں گے، استے لوگ استے لوگ ہوات کریں گے، استے لوگ چاول فروخت کریں گے، استے لوگ چاول فروخت کریں گے، استے لوگ کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ دنیا جن ایک کوئی کانفرنس آج تک نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالی نے کسی کے ول جن ڈالا کہ تم جوتے فروخت کرو، کسی کے ول جن ڈالا کہ تم جوتے فروخت کرو، کسی کے ول جن ڈالا کہ تم جوتے فروخت کرو، کسی کے ول جن ڈالا کہ تم جوتے فروخت کرو، کسی کے ول جن ڈالا کہ تم دوئی فروخت کرو، کسی کے ول جن ڈالا کہ تم جوتے فروخت کرو، کسی کے ول جن ڈالا کہ تم جوتے فروخت کرو، کسی کے ول جن ڈالا کہ تم جوتے بازار جن نہ ملتی ہو۔ دو مری طرف تحریداروں کے ول جن یہ ڈالا کہ تم گوشت فروزیات خرید اور این کے لئے رزق کا مامان فراہم کرو۔ یہ اللہ تعالی جاکر این سے ضروریات خرید اور این کے لئے رزق کا مامان فراہم کرو۔ یہ اللہ تعالی جاکر این سے ضروریات خرید اور این کے لئے رزق کا مامان فراہم کرو۔ یہ اللہ تعالی جاکر این سے خود بازار جن نہ بلتی ہو۔ دو مری طرف تحریداروں کے ول جن جن اللہ تعالی جوت بازار جن نہ بلتی ہو۔ دو مری طرف تحریداروں کے ول جن جن اللہ تعالی میں جوتو بازار جن نہ بلتی ہو۔ دو مری طرف تحریداروں کے ول جن جن اللہ تعالی جن بازار جن نہ بلتی ہو۔ دو مری طرف تحریداروں کے ول جن ہن ہو۔ یہ اللہ تعالی جن کی دیا ہوں ہو۔ یہ اللہ تعالی جن کا مامان فراہم کرو۔ یہ اللہ تعالی جن کا مامان فراہم کرو۔ یہ اللہ تعالی جن اللہ تعالی ہوں۔

کا بنایا ہوا نظام ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اس طرح سے رزق عطا کررہا ہے۔

#### زمین سے أ كانے والاكون ہے؟

خواہ تجارت ہو یا ذراعت ہو یا طازمت ہو، دیے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے، ذراعت کو دیکھیے ازراعت ہیں آدمی کا کام یہ ہے کہ ذہین کو فرم کر کے اس ہیں بی ڈال دے اور اس میں پانی دے دے، لیکن اس بی کو کو نہل بتانا، وہ بی جو بالکل ہے حقیقت ہے جو گئتی ہیں ہی نہ آئے، جو بے وزن ہے لیکن اتن سخت ذہین کا پیٹ چھاڑ کر نمودار ہو تا ہے اور کو نہل بن جاتا ہے، چھروہ کو نہل بھی الی فرم اور نازک ہوتی ہے کہ اگر بچہ بھی اس کو انگی ہے مسل دے تو وہ ختم ہو جائے لیکن دوی کو نہل سارے موسموں کی سختیاں برداشت کرتی ہے، گرم اور مرد اور تیز ہواک کو نہل سارے موسموں کی سختیاں برداشت کرتی ہے، گرم اور مرد اور تیز ہواک کو نہل سے بودا بنتا ہے، پھراس بودے سے پھول نظتے ہیں، مواک کو سہتی ہے، پھر کو نہل سے بودا بنتا ہے، پھراس بودے سے پھول نظتے ہیں، کون ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ اللہ جل شانہ ہی یہ سارے کام کرنے والے کون ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ اللہ جل شانہ ہی یہ سارے کام کرنے والے کین

# انسان میں بیدا کرنے کی صلاحیت نہیں

لہذا آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ ہو، چاہ وہ تجارت ہو یا ذراعت ہو یا طازمت ہو،
حقیقت میں تو انسان ایک محدود کام کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے، بس انسان وہ
محدود کام کردیتا ہے لیکن اس محدود کام کے اندر کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت
نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالی جل شانہ ہیں جو ضرورت کی اشیاء پیدا کرتے ہیں اور حمہیں
عطاکرتے ہیں، لہذا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب اس کی عطا ہے:

﴿ لَلْهُ مَا فِی الْسَمُوتَ وَمَا فِی الاَرضَ ﴾ (البترہ: ۲۸۳)

"زمن و آسان من جو کھے ہے وہ اس کی طکیت ہے"۔

#### مالك حقيقي الله تعالى بي

اور الله تعالى نے وہ چر تہيں عطاكركے يہ بھى كہد دياكہ چلوتم بى اس كے مالك موردة يلين من الله تعالى نے ارشاد فرمايا ہے:

﴿ ارلم يروا انا خلقتا لهم مما عملت ايدينا انعامافهم لهاملكون﴾ (يُين:١١)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیے ان کے واسلے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی
چزوں سے چوپائے، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ مالک حقیق تو ہم تھے، ہم نے تہیں
مالک بنایا۔ تو حقیقت میں وہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے اس میں سب سے بڑا حق تو
ہمارا ہے، جب ہمارا حق ہے تو پھراس میں سے اللہ کے تھم کے مطابق ترج کرو، اگر
اس کے تھم کے مطابق ترج کرو گے تو باتی جتنا مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارے
لئے طال اور طیب ہے، وہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی تعمت ہے، وہ مال برکت والا
ہے۔ اور اگر تم نے اس مال میں سے وہ چیز نہ نکالی جو اللہ تعالی نے تم پر فرض کی
ہے۔ اور اگر تم نے اس مال میں سے وہ چیز نہ نکالی جو اللہ تعالی نے تم پر فرض کی
ہے تو پھریہ مارا مال تمہارے لئے آگ کے انگارے ہیں اور قیامت کے دن ان
انگاروں کو دکھ لو گے جب ان انگاروں سے تمہارے جسموں کو داغا جائے گا اور تم

# صرف ڈھائی فیصد ادا کرو

اگر اللہ تعالی یہ فرماتے کہ یہ مال المری عطاکی ہوئی چڑے، لبذا اس میں ہے دھائی فیصد تم رکھو اور ساڑھے ستانوے فیصد اللہ کی راہ میں خرج کر دو تو بھی الساف کے ظاف نہیں تھا، کیونکہ یہ سارا مال ای کا دیا ہوا ہے اور ای کی ملکبت

ہے۔ لیکن اس نے اپنے بندوں پر فضل فرہایا اور یہ فرہایا کہ بیں جانا ہوں کہ تم کرور ہو اور حبیں اس بال کی ضرورت ہے، بیں جانا ہوں کہ تم ہاری طبیعت اس مال کی طرف راغب ہے، لہذا چلو اس مال بی سے ساڑھے ستانوے فیعد تمہارا، مرف ڈھائی فیعد کا مطالبہ ہے، جب یہ ڈھائی فیعد اللہ کے رائے بیں خرچ کرو گے تو باتی ساڑھے ستانوے فیعد تمہارے لئے طال ہے اور طبیب ہے اور برکت والا ہے۔ اللہ تعالی نے اتا معمولی مطالبہ کر کے سارا مال ہمارے حوالے کرویا کہ اس کو جس طرح چاہوانی جائز ضروریات بی خرج کرو۔

#### زكوة كى تاكيد

یہ ڈھائی فیمد زکوۃ ہے، یہ دہ ذکوۃ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرایا:

> ﴿ واقدِ حواالصلاة واتواالزكاة ﴾ "نماذ كاثم كواور ذكة اواكرو"-

جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ بی زکوۃ کا بھی ذکر ہے، اس ذکوۃ کی اتن تاکید وارد ہوئی ہے۔ جب اس ذکوۃ کی اتن تاکید ہے اور دو سری طرف اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا احمان فرمایا ہے کہ جمیں مال عطاکیا اور اس کا مالک بنایا اور پھر صرف ڈھائی فیصد کا مطالبہ کیا تو مسلمان کم انزاکر لے کہ وہ ڈھائی فیصد ٹھیک ٹھیک اللہ کے مطالبے کے مطابق اوا کروے تو اس پر کوئی آسان نہیں ٹوٹ جائے گا، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ بڑے گی۔

#### ز کوۃ حساب کرے نکالو

بہت سے لوگ تو وہ میں جو زكوة سے بالكل بے پرواہ میں، العياة بالله وہ تو زكوة

نکالتے بی نہیں ہیں۔ ان کی سوچ تو یہ ہے کہ یہ ڈھائی فیصد کیوں دی ؟ ہی جو مال آرہا ہے وہ آئے۔ دو سری طرف بعض لوگ وہ بیں جن کو زکوۃ کا کچھ نہ کچھ احماس ہے اور وہ ذکوۃ نکالتے ہی ہیں لیکن ذکوۃ نکالتے کا جو سیح طرفیقہ ہے وہ طرفیقہ اختیار نہیں کرتے۔ جب ڈھائی فیصد ذکوۃ فرض کی گئی تو اب اس کا نقاضہ یہ ہے کہ ٹھیک خمیب لگا کر ذکوۃ نکالی جائے۔ بعض لوگ یہ سوچے ہیں کہ کون حماب کآب کھیک حماب لگا کر ذکوۃ نکال جائے۔ بعض لوگ یہ سوچے ہیں کہ کون حماب کآب کرے، کون سارے اسٹاک کو چیک کرے، لیذا بس ایک اندازہ کر کے ذکوۃ نکال دیتے ہیں، اب اس اندازے ہیں غلطی بھی واقع ہو سکتی ہے اور ذکوۃ نکالے ہیں کی دیتے ہیں، اب اس اندازے ہیں غلطی بھی واقع ہو سکتی ہے اور ذکوۃ نکالے ہیں کی بھی ہو سکتی ہے، اگر ذکوۃ زیادہ نکال وی جائے انشاء الله مؤاخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک روپ ہی کم ہوجائے لین بھنٹی ذکوۃ واجب ہوئی ہے اس سے ایک روپ کم ذکوۃ نکالی تو یاد رکھے اوہ ایک روپ کم ایک کان ہے۔

#### وہ مال تباہی کا سبہ ہے

ایک مدیث میں نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جب بال میں زکوۃ کی رقم شامل ہو جائے بین پوری ذکوۃ نہیں نکالی بلکہ کچھ ذکوۃ نکالی اور کچھ باتی رہ می تو وہ مال انسان کے لئے تبای اور ہلاکت کا سبب ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک ایک پائی کا صحح حساب کرکے ذکوۃ نکالی جائے، اس کے بغیر ذکوۃ کا فریعنہ کیا حقہ اوا نہیں ہو تا، الحجمد اللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ذکوۃ ضرور نکالتی ہے لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کرتی کہ ٹھیک حساب کرکے ذکوۃ نکالے ، اس کی دجہ سے ذکوۃ کی رقم ان کے مال میں شامل رہتی ہے اور کرکے ذکوۃ نکالے، اس کی دجہ سے ذکوۃ کی رقم ان کے مال میں شامل رہتی ہے اور اس کے نتیج میں ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔

#### ز کوۃ کے دنیادی فوائد

ویے ذکرۃ اس نیت ہے نکائی چاہئے کہ یہ اللہ تعالی کا عم ہے، اس کی رضاکا القاضہ ہے اور ایک عبادت ہے۔ اس ذکرۃ تکالنے ہے جمیں کوئی منفعت حاصل ہویا نہ ہو، کوئی فائدہ فے یانہ بلے اللہ تعالی کے عم کی اطاعت بذات فور مقمود ہے۔ اصل مقصد تو ذکرۃ کا یہ ہے، لیکن اللہ تعالی کا کرم ہے کہ جب کوئی بروہ ذکرۃ تکال میں ہے تو اللہ تعالی اس کو فوائد بھی مطافراتے ہیں، وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، چانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿يمحق اللُّه الربواويربي الصدقات

(البقره:۲۷۱)

"لعنی الله تعالی سود کو مثاتے ہیں اور زکوۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں"۔

ایک صدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زکوۃ نکالنا ہے تو اللہ تعافی کے فرشتے اس کے حق میں یہ دعا فرماتے ہیں کہ:

> ﴿ الهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا ﴾ ( عَارَى كَتَبِ الرّكاة بَابِ قِلَ اللهُ تَعَالَى: قَبَا مِن اعظى وا تَقَى)

اے اللہ! جو شخص اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرمائے، اور اے اللہ جو شخص اپنے مال کو روک کر رکھ رہا ہے اور زکوۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈالئے۔ اس کئے فرمایا:

> ﴿ مانقصت صدقة من مال ﴾ "كوئى مدوّد كى مال مِس كى تبيس كرتا"\_

چنانچہ بعض اوقات یہ موتا ہے کہ ادھر ایک مسلمان نے ذکرہ نکال دوسری

طرف الله تعالى نے اس كى آمدنى كے دو سرے ذرائع بيدا كروے اور اس كے ذريعہ اس ذكرة فكالے اس كى آمدنى كے ورسے اور اس كے ذريعہ اس كى باس آگيا۔ بعض او قات يہ ہو تا ہے كہ ذكرة فكالے ك الله تعالى كى الله تعالى كى الله تعالى كى طرف سے ايك بركت ہوتى ہے كہ اس بركت كے نتیج ميں تحوزے مال سے ذيادہ قوائد حاصل ہوجاتے ہیں۔

### مال میں بے بر کتی کا انجام

آج کی دنیا گنتی کی دنیا ہے۔ بر کت کا مغبوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ برکت اس چرکو کہتے ہیں کہ تموری ی چریں زیادہ فائدہ حاصل موجائے مثلاً آج آب نے یہ تو بہت کائے لیکن جب محرینے تو بتد چلاکہ بچد بار ب، اس کو لے كر دُاكْرُك ياس ك ادر ايك بى طبى معائند من ده سارے پيے خرچ ہو گئے، اس كا مطلب یہ ہوا کہ جو پیے کمائے تھے اس میں برکت نہ ہوئی۔ یا مثلاً آپ میے کماکر گھرجارے تھے کہ راستہ میں ڈاکوش کیا اور اس نے بیتول وکھاکر مارے میے چھین لئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیے تو حاصل ہوئے لیکن اس میں برکت نہیں ہوئی یا مثلاً آب نے بید کماکر کھانا کھایا اور اس کھانے کے نتیج میں آپ کو بد ہضی ہوگئ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال میں برکت نہ ہوئی۔ یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں۔ برکت یہ ہے کہ آپ نے پیے تو کم کمائے لیکن اللہ تعالی نے ان تھوڑے چیوں میں زیادہ کام بنا دیے اور تمہارے بہت سے کام نکل گئے، اس کا نام ب بر كت يه بركت الله تعالى اس كو عطاء فرمات بي جو الله تعالى ك احكام ير عمل كرتا إلى الله الله على كان و الله الله اور اس طرح تكاليس جس طرح الله اور الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جایا ہے اور اس کو حساب کتاب کے ماتھ نکالیں۔ صرف اندازہ ہے نہ نکالیں۔

#### ذكوة كانصاب

اس کی تھوڑی می تفصیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ذکوۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ اس نصاب ہے کہ اس نصاب ہے کہ اس نصاب کے اگر کوئی شخص مالک ہے تو اس پر ذکوۃ فرض نہیں، اگر اس نصاب کا مالک ہو گا تو ذکوۃ فرض ہوگی۔ وہ نصاب ہے ہے: ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا نقد روہیے، یا ذہور، یا سامان تجارت وغیرہ، جس شخص کے پاس یہ مال اتنی مقدار میں موجود ہو تو اس کو "صاحب نصاب" کہا جاتا ہے۔

### ہر ہررویے پر سال کا گزر ناضروری نہیں

پراس نصاب پر ایک سال گزرنا چاہے، پین ایک سال سک اگر کوئی شخص صاحب نصاب رہ تو اس پر زگوۃ واجب ہوتی ہے۔ اس بارے بین عام طور پر یہ غلط بنی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سجعتے ہیں کہ ہر ہر روپ پر مشقل پورا سال گزرے، تب اس پر زگوۃ واجب ہوتی ہے، یہ بات ورست نہیں۔ بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن جائے مثلاً فرض کریں کہ کم رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا پھر آئدہ سال جب کم رمضان آیا تو رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا پھر آئدہ سال جب کم رمضان آیا تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے تو ایسے شخص کو صاحب نصاب سمجما جائے گا، ورمیان سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس کم رمضان کو دکھے ورمیان سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس کم رمضان کو دکھے کو کہ تہمارے پاس کتی رقم موجود ہے اس رقم پر ذکوۃ نکائی جائے گی، چاہے اس میں حتی رقم مرف ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو۔

# تاریخ ذکوة میں جور قم ہواس پر ذکوة ہے

مثلاً فرض كري كه ايك شخص كے پاس كم رمضان كو ايك لاكھ روپ تھا، الكلے مثل أفرض كري كه ايك على اور آھے اور اس

کے نتیج میں کم رمضان کو اس کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپے ہو گئے، اب اس ڈیڑھ لاکھ رویے پر ذکوۃ فرض ہوگ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں بچاس ہزار ردیے تو صرف دو دن پہلے آئے ہیں اور اس پر ایک سال نہیں گزرا، لہٰذا اس پر زکوۃ نہ ہونی واب یے درست نہیں بلکہ زائرة فالنے کی جو تاریخ ہے اور جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے میں اس تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکوۃ واجب ب، چاہے یہ رقم بچھلے سال کم رمضان کی رقم سے زیادہ ہو یا کم ہو مثلاً اگر يحط مال ايك لاك روك ته، اب ورفي الكه بي تو ورفي الكه ير زكوة اواكرو، اور اگر اس سال پیاس بزار رہ گئے تو اب پیاس بزار پر زگوۃ ادا کرد' ورمیان سال میں جو رقم خرچ مومئ، اس كاكوكي حملب كتاب نبيس ادر اس خرچ شده رقم بر زكوة نكالنے كى ضرورت نہيں۔ اللہ تعالى نے حساب كتاب كى الجمن سے بحاف كے كئے یہ آسان طریقنہ مقرر فرمایاہے کہ ورمیان سال میں جو پچھے تم نے کھایا بہا اور وہ رقم تہارے یاس سے چلی گئی تو اس کا کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ای طرح درمیان سال میں جو رقم آگئی اس کا الگ ہے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس تاریخ میں آئی اور کب اس پر سال بورا ہوگا؟ بلکد زگوۃ نکالنے کی تاریخ میں جورتم تہارے پاس ب، اس پر زکوۃ اوا کرو۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے۔

#### اموال زكوة كون كون سے بيں؟

یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہر ہر چیز پر ذکوۃ فرض ہیں فرائی،
ورند مال کی تو بہت می تسمیں ہیں۔ جن چیزوں پر ذکوۃ فرض ہے وہ یہ ہیں: ① نقد
روپید، چاہے وہ کسی بھی شکل ہیں ہوں، چاہے وہ نوٹ ہوں یا سکے ہوں، ﴿ سونا
چاندی، چاہے وہ زیور کی شکل ہیں ہو، یا سکے کی شکل میں ہو، بعض لوگوں کے زہنوں
میں یہ رہتا ہے کہ جو خوا تمن کا استعمالی زیور ہے اس پر ذکوۃ نہیں ہے، یہ بات
درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ استعمالی زیور پر بھی ذکوۃ واجب ہے البتہ صرف

مونے چاندی کے زیور پر ذکوۃ واجب ہے، لیکن اگر سونے چاندی کے علادہ کسی اور دھات کا زیور ہے، چاہے پلاشینم ہی کیوں نہ ہو اس پر زکوۃ واجب نہیں، ای طرح ہیرے جوہرات پر ذکوۃ نہیں جب تک تجارت کے لئے نہ ہوں بلکہ ذاتی استعمال کے لئے ہوں۔

#### اموال ز كوة ميں عقل نه چلائيں

يبال بد بات بهي سمحه لينا جائ ك زكرة ايك عمادت ب، الله تعالى كاعاكد كيا موا فریمنہ ہے۔ اب بعض لوگ زکوۃ کے اندر این عمل دوڑاتے میں اور یہ سوال كرتے ہيں كه اس ير زكوة كول واجب ب اور فلال چزير زكوة كول واجب نبير؟ یادر کھے کہ یہ زکوۃ اوا کرنا عباوت ہے اور عباوت کے معنی بی یہ میں کہ جاہے وہ الدى سجھ ميں آئے يانہ آئے مراللہ كا حكم مانا ب مثلاً كوئى شخص كم كر سونے چاندی پر ذکوة واجب ہے آو میرے جو ہرات پر ذکوة کیوں واجب نہیں؟ اور پلائیم ر کوں زکوۃ نہیں؟ یہ سوال بالکل ایا ہی ہے جیے کوئی شخص یہ کہے کہ مالت سفر میں ظہراور عطراور عشاء کی نماز میں قصرہے اور جار رکعت کی بجائے وو رکعت پڑھی جاتی ہے تو پھر مغرب میں تعرکیوں نہیں؟ یا مثلاً کوئی شخص کے کہ ایک آدی ہوائی جہاز میں فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرتا ہے اور اس سفر میں اس کو کوئی مشقت بھی جیس ہوتی گراس کی نماز آدھی موجاتی ہے اور میں کراچی میں بس کے اندر بڑی مشقت کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میری نماز آدھی کیوں نہیں ہوتی؟ ان سب کا ایک ى جواب ب، وه يه كه يه تو الله تعالى ك بنائ موئ عمادت ك احكام بي، عبادات میں ان احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے ورند وہ کام عبادت نہیں رہے گا۔

# عیادت کرنااللہ کا حکم ہے

ياشلاً كوئى شخص يه كه ك اس كى كياوجه هه كه اذى الحجه بى كو حج موتاب؟

جمعے تو آسانی یہ ہے کہ آج جاکر جج کر آؤل اور ایک دن کے بچائے میں عرفات تین دن تیام کروں گا، اب اگر وہ شخص ایک دن کے بجائے تین دن ہی وہال بیٹھا رہ گا، تب بھی اس کا جج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی نے عبارت کا جو طریقہ بتا یا تھا اس کے مطابق نہیں کیا۔ یا مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ جج کے تین دنواں میں جمرات کی رمی کرنے میں بہت بجوم ہو تا ہے اس لئے میں چوتھے دن اکٹھی سارے دنوں کی رمی کرلوں گا۔ یہ رمی درست نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ عبادت ہو اور عبادت کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اس کے مطابق اندر یہ ضروری ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اس کے مطابق اندر یہ ضروری ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اس کے مطابق اعتراض کرنا کہ سونے اور چاندی پر ذکوۃ کیوں ہے اور ہیرے پر کیوں نہیں؟ یہ عبادت کے فلاف ہے۔ بہرحال، اللہ تعالی نے سونے چاندی پر ذکوۃ رکھی ہے۔ عبادت کے فلاف ہے۔ بہرحال، اللہ تعالی نے سونے چاندی پر ذکوۃ رکھی ہے۔ عبادت کے فلاف ہے۔ بہرحال، اللہ تعالی نے سونے چاندی پر ذکوۃ رکھی ہے۔

#### سامان تجارت کی قیمت کے تعین کا طریقہ

دومری چیز جس پر زکوۃ فرض ہے وہ ہے "سامان تجارت" مثلاً کسی کی دکان میں جو سامان برائے فرد خت رکھا ہوا ہے، اس سارے اشاک پر زکوۃ واجب ہے، البتہ اشاک کی قیت لگاتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ آدی ذکوۃ تکالتے وقت یہ حساب لگائے کہ اگر میں پورا اشاک اکھٹا فروخت کروں تو بازار میں اس کی کیا قیت لگے گی۔ دیکھئے ایک "رفیل پرائس" ہوتی ہے اور دو سری "ہول سل پرائس" تیسری صورت یہ ہے کہ پورا اشاک اکھا فروخت کرنے کی صورت میں کیا قیت تیسری صورت یہ ہے کہ پورا اشاک اکھا فروخت کرنے کی صورت میں کیا قیت تیسری صورت یہ ہو کی اندر جو مال ہے اس کی ذکوۃ کا حساب لگایا جارہا ہوتو اس کی گئوۃ کا حساب لگایا جارہا ہوتو اس کی قیمت نکال کر پھراس کا ذھائی خمید ذکوۃ میں نکان ہوگا، البتہ احتیاط اس میں ہے تکہ عام "ہول سیل قیمت" سے خمیاب لگاکر اس پر ذکوۃ ادا کردی جائے۔

#### مال تجارت میں کیا کیادا خل ہے؟

اس کے علاوہ مال تجارت میں ہروہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض ے خریدا ہو، لبذا اگر کسی شخص نے بیچنے کی غرض سے کوئی بلاث خرریا یا زمین خریدی یا کوئی مکان خریدا یا گاڑی خریدی اور اس مقصد سے خریدی کہ اس کو چ کر تفع کماؤں گا تو یہ سب چیزیں مال تجارت میں داخل ہیں، لبذا اگر کوئی ملاث، کوئی زمین، کوئی مکان خرید تے وقت شروع عی میں یہ نیت تھی کہ میں اس کو فروخت كرول كاتواس كى ماليت ير زكوة واجب ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہن جو "انولیشنٹ" کی غرض سے بلاٹ خرید ملیتے ہیں اور شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اس پر اجھے پیے ملیں گے تو اس کو فردخت کردوں گا اور فردخت کر کے اس سے تفع کماؤں گا، تو اس بلاٹ کی مالیت پر بھی زکوۃ واجب ہے۔ لیکن اگریلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لئے مکان بنالیں گے، یا موقع ہو گاتو اس کو کرائے پر چڑپادیں گے یا مجھی موقع ہو گاتو اس کو فرونت کر د س گے، کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی خرید کر ڈال دیا ہے، اب اس میں یہ بھی احمال ہے کہ آئدہ کسی وقت اس کو مکان بناکر دہاں رہائش اختیار کرلیں کے اور یہ اختال بھی ہے کہ کرائے پر چڑہا دس کے اور یہ اختال بھی ہے کہ فروخت كردي ك تواس صورت من اس بلاث ير ذكوة واجب نبيس ب، البدا ذكوة مرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب خریہتے وقت بی اس کو دوبارہ فروخت کرنے کی نیت ہو، بیباں تک کہ اگر یلاث خرید نے وقت شروع میں یہ نیت تھی کہ اس پر مکان بنا کر رہائش اختیار کریں گے، بعد میں ارادہ بدل گیا اور یہ ارادہ کرلیا کہ اب اس کو فروخت کر کے بیے حاصل کر لیں عے تو محض نیت اور ارادہ کی تبدیلی ے فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس پلاٹ کو واقعۃ فروضت نہیں کرویں گے اور اس کے بیے آپ کے پاس نہیں آجائیں گے اس وقت تک اس پر زکوہ واجس

نہیں ہوگی۔

بہرطال، ہروہ چیز سے خرید نے وقت عی اس کو فروخت کرنے کی نیت ہو، وہ مال تجارت ہے اور اس کی مالیت پر ڈھائی فیصد کے حساب سے ذکوۃ واجب ہے۔

## كس دن كى ماليت معتبر ہوگى؟

یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مالیت اس دن کی معتبر ہوگی جس دن آپ زکوۃ کا حماب کردے جیں مثلاً ایک پلاٹ آپ لے ایک لاکھ روپے جی خریدا تھا اور آج اس پلاٹ کی قبت وس لاکھ ہوگی، اب وس لاکھ پر ڈھائی فیصد کے حماب سے زکوۃ ٹکالی جائے گی، ایک لاکھ پر نہیں نکالی جائے گی۔

## كينيول كے شيئرز برز كوة كا حكم

ای طرح کمپنیوں کے "شیرز" جی سابان تجارت میں داخل ہیں۔ اور ان کی دو صور تیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کئی گہنی کے شیرز اس مقصد کے لئے خریدے ہیں کہ اس کے زریعہ کمپنی کا منافع (dividend) حاصل کریں گے اور اس پر ہمیں سالانہ منافع کمپنی کی طرف سے ملکا رہے گا۔ دو سری صورت یہ ہے کہ آپ نے کہ بب نے کہ بب نے کہ بنی کی طرف سے ملکا رہے گا۔ دو سری صورت یہ ہے کہ جب نے کسی کمپنی کے شیرز "کمپئیل کین" کے لئے خریدے ہیں لین نیت یہ ہے کہ جب بازار میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع کا کی گے۔ اگر یہ بازار میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع کا کی گے۔ اگر یہ نیت تھی تو اس صورت ہے لین شیرز فرید تے وقت شروع عی میں ان کو فروخت کرنے کی شیرتر فریدے اور مقصد یہ تھا کہ جب ان شیرتر فریدے اور مقصد یہ تھا کہ جب ان مثلاً آپ نے پہلی روپ کے حماب سے شیرز فریدے اور مقصد یہ تھا کہ جب ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کریں گے، اس کے بعد کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کریں گے، اس کے بعد کس دن آپ نے ذکوۃ کا حماب سے ان شیرز کی ایت نکال جائے گی اور اس پر ڈھائی تو

نعمذ کے حماب سے ذکوۃ ادا کرنی ہوگی۔

لین اگر پہلی صورت ہے لین آپ نے ممینی کے شیئرز اس نیت سے خردے کہ ممینی کی طرف سے اس پر سالانہ منافع لمارہ کا اور فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں آپ کے لئے اس بات کی مخبائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس كمنى كے يه شيرز بي اس كمينى كے كتن اثاثے جاء بي مثلاً بلدگ، مشيرى، كارس وغيره، اور كنت اناث نقد، سامان تعارت اور خام مال كي شكل مين مين بيه معلوات کمینی بی ے حاصل کی جاسکتی ہیں، مثلاً فرض کریں کہ سمی کمپنی کے ساتھ فيعد الله فقد الله تعارت على ال اور تيار مال كي صورت من إن اور جاليس نعد اتائے بلدیک، مثینری اور کار وغیرہ کی صورت میں ہیں تواس صورت میں آپ ان شيرَز كي بازاري قيت لكاكر اس كي ساته فيمد قيت ير ذكوة ادا كرس، مثلاً شيرز کی بازاری قیت ساٹھ روپ متی اور کھنی کے ساٹھ قیمد اٹائے قابل ذکوۃ سے اور چالیس فیمد اٹائے ناتال زکزہ تھے تو اس صورت میں آپ اس شیئرز کی پوری قیت مین ماٹھ روپے کے بجائے = /۳۱ روپے پر ذکوۃ ادا کریں۔ ادر اگر کسی کینی کے اٹاٹوں کی تغمیل معلوم نہ ہوسکے تو اس صورت میں احتیاطاً ان شیرز کی پوری بازاری قیت بر زکوة ادا کردی جائے۔

شیرز کے علاوہ اور بقتے فائیانشل انٹرومنٹس ہیں چاہے وہ بونڈز ہول یا مرثیفکیٹس ہوں، یہ سب نقد کے عظم میں ہیں، ان کی اصل قیمت پر زکوہ واجب

## کارخانہ کی کن اشیاء پر ذکوۃ ہے

اگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے تو اس فیکٹری میں جو تیار شدہ مال ہے اس کی قبت پر وکوۃ واجب ہے، اس طرح جو مال تیاری کے مختلف مراحل میں ہے یا ضام مال کی شکل میں ہے اس پر بھی ذکوۃ واجب ہے۔ البتہ فیکٹری کی مشینری، بلڈنگ، مال کی شکل میں ہے اس پر بھی ذکوۃ واجب ہے۔ البتہ فیکٹری کی مشینری، بلڈنگ،

كازيال وفيره يرزكوة واجب نبيل-

اس طرح آگر کسی شخص نے کسی کاروبار میں شرکت کے لئے روپ لگایا ہوا ہے، اور اس کاروبار کا کوئی مناسب حصہ اس کی ملکت ہے اس کی ملکت ہے اس کی بازاری قیت کے حماب سے ذکوۃ واجب ہوگ۔

بہرطال، خلاصہ یہ کہ نقد روپ جس جی بیک بیلنس اور فائیانشل انسرومنش بھی داخل ہیں، ان پر زکوۃ داجب ہے، اور مالمان تجارت، جس میں تیار مال، خام مال، اور جو مال تیاری کے مراحل میں ہیں وہ سب مالمان تجارت میں داخل ہیں، اور کمینی کے شیئرز بھی مالمان تجارت میں داخل ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز جو آدی نے فرونت کرنے کی غرض سے فریدی ہو وہ بھی مالمان تجارت میں داخل ہے، زکوۃ فرونت کرنے کی غرض سے فریدی ہو وہ بھی مالمان تجارت میں داخل ہے، زکوۃ اداکر ہیں۔

#### واجب الوصول قرضون يرزكوة

ان کے علاوہ بہت ی رقیس وہ ہوتی ہیں جو دو مروں سے واجب الوصول ہوتی ہیں۔ مثلاً دو مردں کو قرض دے رکھا ہے، یا مثلاً بال ادھار فروخت کر رکھا ہے اور اس کی قیت ابھی دصول ہونی ہے، تو جب آپ زکوۃ کا حساب لگائیں اور اپنی مجموعی مالیت نکالیس تو بہتر یہ ہے کہ الن قرضوں کو اور واجب الوصول رقوں کو آج ہی آپ اپنی مجموعی بالیت میں شامل کرلیں۔ اگرچہ شرعی تھم یہ ہے کہ جو قرضے ابھی وصول نہیں ہوئے تو جب تک وہ وصول نہ ہوجائیں اس دقت تک شرعاً ان پر ذکوۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی، لیکن جب وصول ہوجائیں اس دقت تک شرعاً ان پر ذکوۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی، لیکن جب وصول ہوجائیں تو جتنے سال گرر چکے ہیں ان تمام پچھے سالوں کی بھی ذکوۃ ادا کرتی ہوگ۔ مثلاً فرض کریں کہ آپ نے ایک فرایس مالی کر وجہ تی اس کے بعد وہ قرضہ آپ کو ایک مالی کے بعد وہ قرضہ آپ کو داپس ملا، تو اگر چہ اس ایک لاکھ روپے پر ان پانچ سالوں کے دوران تو ذکوۃ کی دائی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپے وصول ہوگے تو اب گزشتہ واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپے وصول ہوگے تو اب گزشتہ ادائی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپے وصول ہوگے تو اب گزشتہ ادائی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپے وصول ہوگے تو اب گزشتہ ادائی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپے وصول ہوگے تو اب گزشتہ ادائی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپے وصول ہوگے تو اب گزشتہ ادائی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپے وصول ہوگے تو اب گزشتہ

پائیج سالوں کی ہمی ذکوۃ دینی ہوگی۔ تو چونکہ گذشتہ سالوں کی ذکوۃ یک مشت ادا کرنے میں بعض او قات دشواری ہوتی ہے لہذا بہتریہ ہے کہ برسال اس قرض کی ذکوۃ کی ادائیگی بھی کر دی جایا کرے۔ لہذا جب ذکوۃ کا حساب لگائیں تو ان قرضوں کو بھی مجموعی مالیت میں شامل کر لیا کریں۔

## قرضول كى منهائي

پردوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ کے ذے دو مرے لوگوں کے کتے قریفے
ہیں۔ اور پھر مجموعی مالیت میں ہے ان قرضوں کو منہا کر دیں، منہا کرنے کے بعد جو
باتی نیچ وہ قابل ذکوۃ رقم ہے۔ اس کا پھر ڈھائی فیصد نکال کر ذکوۃ کی نیت ہے ادا
کردیں۔ بہتریہ ہے کہ جو رقم ذکوۃ کی ہے اتی رقم الگ نکال کر محفوظ کرلیں، پھر
دیں۔ بہتریہ ہے کہ جو رقم ذکوۃ کی ہے اتی رقم الگ نکال کر محفوظ کرلیں، پھر
دین مستحقین میں فرج کرتے رہیں۔ بہرطال ذکوۃ کا حماب نگانے کا یہ
طریقہ ہے۔

## قرضول كى دو قشميں

قرضوں کے سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لینی جاہیے، وہ یہ کہ قرضوں کی دو تصمیں ہیں: ایک تو معمولی قرضے ہیں جن کو انسان اپنی ذاتی ضروریات اور ہنگای ضروریات نکے لئے مجبوراً لیما ہے۔ دو سری قتم کے قرضے وہ ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار پیداداری اغراض کے لئے لیتے ہیں مثلاً: فیکٹریاں لگانے، یا مشینریاں تریانی تا ملاً ایک سرمایہ دار کے لئے قرضے لیتے ہیں یا مثلاً ایک سرمایہ دار کی باس پہلے ہے دو فیکٹریاں موجود ہیں لیکن اس نے بینک سے قرض لے کر تیمری فیکٹری نگائی۔ اب اگر اس دو سری قتم کے قرضوں کو مجموعی مالیت سے منہاکیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ان سرمایہ داروں پر ایک پیمے کی بھی ذکوۃ داجب نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگ ایک مستحق ذکوۃ بن جائیں گے، اس لئے کہ ان کے پاس جتنی مالیت کا مال

موجود ہے، اس سے زیادہ مالیت کے قرضے بینک سے مے رکھے ہیں، وہ بظاہر فقیرادر مسکین نظر آرہا ہے۔ لہذا ان قرضوں کے منہا کرنے میں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے۔

## تجارتی قرضے کب منہا کئے جائیں

اس میں تغییل ہے ہے کہ پہلی ضم کے قرضے تو جموی ہایت ہے منہا ہو جائیں کے اور ان کو منہا کرنے کے بعد ذکرۃ اوا کی جائے گی۔ اور دو سری ضم کے قرضوں میں یہ تغییل ہے کہ اگر کسی شخص نے تجارت کی غرض سے قرض لیا، اور اس قرض کو ایسی اشیاء خرید نے میں استعمال کیاجو قلیل ذکرۃ ہیں، مثلاً اس قرض سے خام مال خرید لیا، تو اس قرض کو جموی مالیت سے منہا کریں گے۔ لیکن اگر اس قرض کو جموی مالیت سے منہا کریں گے۔ لیکن اگر اس قرض کو جموی مالیت سے منہا نہیں کریں گے۔

#### قرض کی مثال

مثلاً ایک شخص نے بینک سے ایک کروڑ روپ قرض لئے اور اس رقم سے اس
نے ایک پلانٹ (مثینری) باہر سے امپورٹ کرلیا۔۔ چو تک یہ پلانٹ قابل ذکؤۃ نہیں
ہوگا۔ لیکن اگر
ہون کے کہ یہ مثینری ہے تو اس صورت میں یہ قرضہ منہا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر
اس نے اس قرض سے خام مال خرید لیا تو چو تکہ خام مال قابل ذکوۃ ہے اس لئے یہ
قرض منہا کیا جائے گا، کیونک وو مری طرف یہ خام مال اوا کی جانے والی ذکوۃ کی
مجموی مالیت میں پہلے سے شامل ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نار مل متم کے قرض تو
پورے کے پورے مجموی مالیت سے منہا ہو جائیں گے۔ اور جو قرضے پیداداری
اغراض کے لئے گئے ہیں، اس میں یہ تنصیل ہے کہ اگر آس سے ناقائل ذکوۃ
ائات خریدے ہیں تو وہ قرض منہا نہیں ہوگا، اور اگر قابل ذکوۃ اٹاٹے خریدے

#### یں تو دہ قرض منہا ہوگا۔ یہ تو زکوۃ نکالنے کے بارے میں احکام تھے۔ سیکا وہ مستحق کی اور کی اور

## زكوة مستحق كواداكرس

دو مری طرف ذکوۃ کی ادائیگ کے بارے ہیں ہمی شریعت نے ادکام بتائے ہیں۔
میرے دالد ماجد حضرت مولانا مغتی محر شغیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ذکوۃ نکالو، نہ یہ فرمایا کہ ذکوۃ بھینکو، بلکہ فرمایا: آنوہ
الزکاۃ ذکوۃ ادا کرد لیعنی یہ دیکمو کہ اس جگہ پر ذکوۃ جائے جہاں شرماً ذکوۃ جائی
چاہئے۔ بعض لوگ ذکوۃ نکالے تو ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ میج معرف
پائے۔ بعض لوگ ذکوۃ نکالے تو ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ میج معرف
پر فرج ہو رہی ہے یا نہیں؟ ذکوۃ نکال کر کسی کے حوالے کردی اور اس کی تحقیق
نہیں کی کہ یہ صحیح معرف پر فرج کرے گایا نہیں؟ آج بے شار ادادے دنیا ہی کام
کر رہے ہیں، ان میں بہت سے ادارے ایسے بھی ہوں گے جن ہیں بااہ قات اس
بات کا لحاظ نہیں ہوتا ہوگا کہ ذکوۃ کی رقم صبح معرف پر فرج ہو رہی ہے یا نہیں؟
اس لئے فرمایا کہ ذکوۃ ادا کرد۔ لیعن جو مستی ذکوۃ ہے اس کو ادا کرو۔

## مستحق كون؟

اس کے لئے شریعت نے یہ اصول مقرر فرمایا کہ ذکرۃ صرف انبی اشخاص کو دی
جاسکتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہوں۔ بہاں تک کہ آگر ان کی ملیت میں ضرورت
ہوائی ہے ذاکد ایما مامان موجود ہے جو ماڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک بہنچ جاتا
ہو بھی وہ مستحق ذکرۃ نہیں رہتا۔ مستحق ذکرۃ وہ ہے جس کے پاس ماڑھے باون
تولہ چاندی کی مالیت کی رقم یا آئی مالیت کا کوئی مامان ضورت سے ذاکد نہ ہو۔

## مستحق كومالك بناكروس

اس میں بھی شریعت کا یہ عظم ہے کہ اس مستحق ذکوۃ کو مالک بنا کر دو۔ یعنی وہ

مستحق ذکرۃ اپنی ملکت میں خود محار ہو کہ جو چاہے کرے۔ ای وجہ ہے کس بلڈنگ کی تغییر پر ذکرۃ نہیں لگ سکتی، کس اوارے کے ملازمین کی تخواہوں پر ذکرۃ نہیں لگ سکتی۔ اس لئے کہ اگر ذکرۃ کے ذریعہ تغییرات کرنے اور اوارے قائم کرنے ک اجازت دے دی جاتی تو ذکرۃ کی رقم سب لوگ کھائی کر خم کر جاتے، کیونکہ اواروں کے اندر تخواہیں بے شار ہوتی ہیں، تغییرات پر خرج لاکھوں کا ہوتا ہے، اس لئے یہ حکم دیا گیا کہ غیر صاحب نصاب کو مالک بنا کر ذکرۃ دو، یہ ذکرۃ نقراء اور غراء اور کزوروں کا حق ہے؟ لہذا یہ ذکرۃ انہ و جائے گی۔

## كن رشته داروں كوز كوة دى جاسكتى ہے

یہ زکرۃ اوا کرنے کا عکم انسان کے ازر یہ طلب اور جستجو خود بخود پیدا کر تا ہے کہ میرے پاس ذکرۃ کے استے بھے موجود ہیں، ان کو صحیح معرف میں خرج کرتا ہے۔ اس لئے وہ ستحقین کو خلاش کرتا ہے کہ کون کون لوگ ستحقین ہیں اور ان ستحقین کی فہرست بناتا ہے، پھران کو ذکرۃ بہنچاتا ہے، یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے محلے میں، طنے جلنے والوں میں، عزیج و اقارب اور رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو مستحق ذکرۃ ہوں، ان کو ذکرۃ ادا کریں اس میں ذبل ثواب ہے، دوست احباب میں جو مستحق ذکرۃ ہوں، ان کو ذکرۃ ادا کریں اس میں ذبل ثواب ہے، ذکرۃ ادا کریں اس میں ذبل ثواب ہے، داروں کو ذکرۃ ادا کریں اس میں ذبل ثواب ہے، داروں کو ذکرۃ ادا کریں اس میں ذبل ثواب ہے، داروں کو ذکرۃ ادا کریں اس میں ذبل ثواب ہے، داروں کو ذکرۃ ادا کریں اس میں ذبل ثواب ہے، داروں کو ذکرۃ ایس دے سکا اور بیٹا باپ کو ذکرۃ ایس دے سکا کو ذکرۃ ایس دے سکا کو دی شوہر کو ذکرۃ ایس دے سکا کور بیس کو، بیس کو، بیس کو، بیس کو، خواہ کو، بیس کو، بیس کو، بیس کو، خواہ کی کو، ماموں کو ذکرۃ دی جاستی ہے۔ مثلاً بھائی کو، بیس کو، بیس کو، خواہ کو، بیس کو، خواہ کو، بیس کو، بیس کو، بیس کو، بیس کو، بیس کو، خواہ کو دی ہا کوں کو دی کو دی دیس کورٹرۃ دی جاسکتی دیس کورٹرۃ دیس کورٹرۃ دی بیس کورٹرۃ دیس کورٹرۃ دیس کورٹرۃ دی جاسکتی دیس کورٹرۃ دیس کورٹرۃ دیس کورٹرۃ دی جاسکتی دیس کورٹرۃ دی جاسکتی دیس کورٹرۃ دیس کورٹرۃ دی جاسکتی دیس کورٹر کورٹر دیس کورٹر کورٹر

ہے۔ البتہ یہ ضرور و کیو لیں کہ وہ مستحق زکوۃ ہوں اور صاحب نصاب ند ہو۔

## بيوه اوريتيم كوزكوة دين كاحكم

بعض اوگ یہ سیحے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بوہ ہ تو اس کو ذکوۃ ضرور دینی چاہئے حالانکہ بہاں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ذکرۃ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر بوہ مستحق ذکرۃ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر بوہ مستحق ذکرۃ ہیں اگر ایک خاتون بیوہ ہونے کی وجہ ہے وہ معرف ذکرۃ ہیں بیوہ ہونے کی وجہ ہے وہ معرف ذکرۃ ہیں بین عقی۔ ای طرح یہیم کو ذکرۃ دیا اور اس کی مدد کرتا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ وکھ کر ذکرۃ دین چاہئے کہ وہ مستحق ذکرۃ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہیم ہے محروہ مستحق ذکرۃ ہیں دی جادبود اس کو ذکرۃ ہیں دی جاستی۔ از اور اس کو ذکرۃ ہیں دی جاستی۔ از اور اس کو ذکرۃ ہیں دی جاستی۔ از اور اس کو ذکرۃ ہیں دی

## بینکوں سے زکوہ کی کٹوتی کا حکم

کو عرص سے امارے ملک میں مرکاری سطح پر ذکوۃ وصول کرنے کا نظام قائم ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے بالیاتی اواروں سے ذکوۃ وصول کی جاتی ہے، کمپنیاں بھی ذکوۃ کاٹ کر حکومت کو اوا کرتی ہیں۔ اس کے بارے ہیں تھوڑی می تفعیل عرض کر دیتا ہوں۔

جہاں تک بینکوں اور الیاتی اداروں سے ذکرۃ کی کوئی کا تعلق ہے تو اس کوئی ے ذکرۃ ادا ہوجاتی ہے، دوبارہ ذکرۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اصیاطاً ایا کرلیں کہ کم رمضان آنے سے پہلے دل میں یہ نیت کرلیں کہ میری رقم سے جو ذکرۃ کئے گی وہ میں ادا کرتا ہوں، اس سے اس کی ذکرۃ ادا ہوجاتی ہے دوبارہ ذکرۃ نکالئے کی مترورت نہیں۔

اس سی بعض لوگوں کو یہ شبہ رہتا ہے کہ اماری پوری رقم پر سال پورا نہیں

گزرا جب کہ پوری رقم پر زکوۃ کٹ مخی۔اس کے بارے بی پہلے عرض کر چکا ہوں
کہ جر جر رقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ صاحب نصل بیں تو اس
صورت بیں سال پورا ہونے ہے ایک دن پہلے بھی جو رقم آپ کے پاس آئی ہے
اس پر جو ذکوۃ کئی ہے وہ بھی بالکل صحح کئی ہے کیونکہ اس پر بھی ذکوۃ واجب ہوگئی
تقی۔

## اکاؤنٹ کی رقم سے قرض کس طرح منہاکریں؟

البتہ اگر کی شخص کا مارا اٹائے بیک بی بی ہے، خود اس کے پاس پکھ بھی موجود نہیں، اور دو مری طرف اس کے اوپر لوگوں کے قرضے بیں تو اس صورت بیں بیک تو تاریخ آنے پر زکوۃ کاٹ لیتا ہے طلائک اس رقم ہے قرضے منہا نہیں ہوتے، جس کے نیچے بیں زیادہ زکوۃ کٹ جاتی ہے۔ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ یا تو اوی وہ تاریخ آنے ہے پہلے اپنی رقم بینک ہے فکل لے یا کرنٹ اکاؤنٹ بیں رکھ دے۔ بلکہ ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنی رقم کرنٹ اکاؤنٹ بی بی رکھی، سیونگ اکاؤنٹ بی بالکل نہ رکھی، اس لئے کہ وہ تو صودی اکاؤنٹ بی بیل رکھی، سیونگ بین زکوۃ نہیں گئی۔ بہرمال زکوۃ کی تاریخ آنے ہے پہلے وہ رقم کرنٹ اکاؤنٹ بی نزکوۃ نہیں گئی۔ بہرمال زکوۃ کی تاریخ آنے ہے پہلے وہ رقم کرنٹ اکاؤنٹ بی کر کے قرض منہا کر کے ذکرہ اوائٹ ہیں کئی۔ وہ مراحل ہے کہ وہ محض بینک کو لکھ کر دیے۔ کہ جس صاحب نصاب نہیں ہول اور صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ ہے کہ دیے تو قانونا اس کی رقم ہے میرے اوپر زکوۃ واجب نہیں ہول اور صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ ہے کہ دیے تو قانونا اس کی رقم ہے میرے اوپر زکوۃ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ لکھ کر دے دے تو قانونا اس کی رقم ہے میرے اوپر زکوۃ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ لکھ کر دے دے تو قانونا اس کی رقم ہے میرے اوپر زکوۃ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ لکھ کر دے دے تو قانونا اس کی رقم ہے دکوۃ نہیں کائی جائے گی۔

## كمينى كے شيئرزى زكوة كائنا

ایک سئلے کمنی کے شیرز کا ہے۔ جب کمنی شیرز پر سالانہ منافع تقیم کرتی

ہے تو اس وقت وہ کہنی ذکرہ کان لی ہے، لیک کہنی ان شیرز کی جو زکوہ کائی ہے وہ اس شیرز کی فیس ویلید (FACE VALUE) کی بنیاد پر ذکرہ کائی ہے، طلائکہ شرعاً ان شیرز کی ارکیٹ قبت پر ذکرہ واجب ہے، لہذا فیس ویلیو پر جو ذکرہ کاٹ کی ہے وہ تو اوا ہوگئی البتہ فیس ویلیو کے درمیان جو فرق ہے، اس کا آپ کو اس بنیاد پر حمل کرنا ہوگا جس کی تفصیل شیرز کی ذکرہ کے بارے می بیان کی گئی ہے مثلاً ایک شیرکی فیس ویلیو بہاس دو ہے تھی اور اس کی ادر اس کی ارکیٹ ویلیو ساٹھ کی گئی ہے مثلاً ایک شیرکی فیس ویلیو بہاس دو ہے کی ذکرہ اوا کردی، لہذا دس روپ کی ذکرہ آور اس کی ارکیٹ ووٹوں کی ذکرہ آپ کو الگ ہے تکائی ہوگ۔ کہنی کے شیرکر اور اس آئی ٹی یونٹ ووٹوں کی ذکرہ آپ کو الگ ہے تکائی ہوگ۔ کہنی کے شیرکر اور اس آئی ٹی یونٹ ووٹوں کے اندر یکی صورت ہے، لہذا جہاں کہیں فیس ویلیو پر ذکرہ کئتی ہے وہاں مارکیٹ ویلیو کا حملب کرکے دوٹوں کے درمیان جو فرق ہے اس کی ذکرہ اوا کرنا ضروری

## ز کوة کی تاریخ کیامونی چاہئے؟

ایک ہات ہے سجھ لیں کہ زکوۃ کے لئے شرعا کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے اور شہ کوئی زباتہ مقرر ہے کہ اس زبانے جی یا اس تاریخ جی ذکوۃ اوا کی جائے ، بلکہ چر آدی کی ذکوۃ کی تاریخ جوا ہوتی ہے۔ شرعاً ذکوۃ کی اصل تاریخ وہ ہے جس تاریخ اور جس ون آدی پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا، حثلاً ایک شخص کیم عرم الحرام کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا تو اس کی ذکوۃ کی تاریخ کیم عرم الحرام ہوگئ، اب آئدہ چر سال اس کو کیم عرم الحرام کو اپنی ذکوۃ کی تاریخ کیم عرم الحرام ہوگئ، اب آئدہ چر سال اس کو کیم عرم الحرام کو اپنی ذکوۃ کا حماب کرنا چاہئے۔ لیکن اکثر ایما ایما ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ جم کس تاریخ کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا تھ، اس لئے اس مجبوری کی وجہ ہے وہ اپنے لئے کوئی ایک تاریخ ذکوۃ کے حماب کی مقرر کر لے جس جن اس کے لئے حماب کی مقرر کر لے جس جن اس کے لئے حماب لگانا آسان ہو، پھر آئدہ ہر سال ای تاریخ مقرر کر لے جس جن اس کے لئے حماب لگانا آسان ہو، پھر آئدہ ہر سال ای تاریخ مقرر کر لے جس جن اس کے لئے حماب لگانا آسان ہو، پھر آئدہ ہر سال ای تاریخ کو ذکارہ کا حماب کرے ذکوۃ اور کر ایک دیارہ اور اکر دیں۔

## كيارمضان المبارك كى تاريخ مقرر كر سكتين؟

عام طور پر لوگ رمضان السارك مين ذكوة تكالتے بي، اس كي وجه يه ب ك صدیث شریف بیل ہے کہ رمضان انسارک بیل ایک قرض کا ثواب ستر منا برها ویا جاتا ہے، لبذا ذکوۃ بھی چونکہ فرض ہے اگر رمضان المبارک میں ادا کریں کے تواس كا ثواب بهى ستركزا الى كا- بات اين جك بالكل ورست ب اوريه جذبه بهت اجها ہے، لیکن اگر سمی شخص کو اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو محض اس الواب كى دجد سے وہ تخص رمضان كى تاريخ مقرر نہيں كرسكا، لبذا اس كو جائے ك ای تاریخ پر این ذکوة کا حساب کرے۔ البتہ ذکوة کی ادائیگی میں یہ کرسکتا ہے کہ اگر تموری تموری زکوۃ اوا کر رہا ہے تو اس طرح اوا کرتا رہے اور باتی جو نے اس کو رمضان المبارك من اداكر دے۔ البتہ اگر تاريخ ياد نيس ب تو پر مخبائش ب ك رمضان السارك كى كوئى تاريخ مقرر كرف، البته احتياطاً زياده ادا كردے تاكه اگر تارئ کے آگے چھے ہونے کی وجہ سے جو فرق ہو گیا مووہ فرق مجی پورا موجائے۔ پھر جب ایک مرتبہ جو تاریخ مقرر کرلے تو پھر ہر سال ای تاریخ کو اینا حساب لكائ اوريد ويكھے كه اس تاريخ في ميرے كياكيا اثاث موجود بي، اس تاريخ مي نقد رقم کتنی ہے، اگر سونا موجود ہے تو اس تاریخ کی سونے کی قیت لگائے، اگر شيئرز بي تو اي تاريخ كي ان شيئرز كي قيت لكائه، اگر اشاك كي قيت لهاي ب تو ای تاریخ کی اشاک کی قیمت لگائے اور پھر جر سال ای تاریخ کو حساب کرے زکوۃ اداكرني جائد اس تاريخ ع آم يچي جيس كرنا جائد

بہرمال، ذکوۃ کے بارے میں یہ تھوڑی می تفصیل عرض کردی۔ اللہ تعالیٰ ہم ب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله ربالعالمين



تاريخ خطاب:

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

مخلش اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز معر تامغرب

املاحي خطبات : جلد نبر ٩

# لِسِّمِ اللَّٰكِ الرَّحْلِيْ الرَّحْلِمُ

# كياآب كوخيالات پريشان كرتے ہيں؟

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله
فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله لااله وحده
لاشریک له ونشهد ان میبدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده
ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم
تسلیماً کشیرًا کثیرا،

أمايعدا

#### بُرے خیالات،ایمان کی علامت

حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عند قرائے بیں كد جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم به وسوے كے بارے بن بوچها كيا كه دل بين كفرو شرك كے اور فتل و فجور كے جو وسوے آتے بين ان كاكيا تهم ہے؟ جواب بين ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرايا: ذاك محص الايمان ليحى به وسوے خالص الحان كى علامت بين ان حت محم محبوراؤ اور ان كى وجہ سے مايوس مت مو جاؤ اور ان كى وجہ سے مايوس مت مو جاؤ اور ان كى وجہ سے مايوس مت مو جاؤ اور ان كى وجہ سے مايوس مت مو جاؤ اور ان كى وجہ سے نياوہ پريشان مت مو ، كونكه به خالص ايمان كى علامت بين۔ الله صلى الله صلى الله صلى الله الكه محالى نيا رسول الله صلى الله الكه محالى بن حجاكم الله محالى بن حجاكم الله محالى الله معلى الله الكه محالى بن حجاكى يا رسول الله معلى الله الكه معلى الله الكه محالى بن حجاكى يا رسول الله معلى الله الكه معالى الله معلى الله الكه معالى الله معالى الل

علیہ وسلم! بعض او قات ہمارے دل میں ایسے وسوے اور خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں ہمیں جل کر کو کلہ ہو جانا زیاوہ پند ہے بعنی ان خیالات کو زبان سے فاہر کرنا آگ میں جل جانے سے زیاوہ بڑا لگتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔

#### شیطان ایمان کاچورے

حضرت حاجی اداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ "وسوس" شیطان کا عمل ہے کیونکہ شیطان ہی انسان کے دل جی یہ وسوسے ڈالٹا ہے۔ اور شیطان ایمان کا چور ہے، یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالٹا چاہتا ہے، چور اور ڈاکو اس محر جی ڈاکہ ڈالے گاجس محر جی وولت ہو، اگر دولت ہے ہی نہیں تو پھر ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈالے گا۔ لہذا شیطان جو تمہارے دل جی وسوسے ڈالل رہا ہے اور تمہارے دل جی واقل ہو رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل جی ایمان کی دولت نہ ہوتی تو یہ ڈاکو اس محر جی داخل نے ہوتی تو یہ ڈاکو اس محر جی داخل نے ہوتی تو یہ ڈاکو اس محر جی داخل نے ہوتی اس وجہ سے ان سے محمرانا نہیں چاہئے۔ یہ جو تم کم ہم رہے ہو کہ میرے دل جی ایس ایمان کی دولت نہ ہوتی تو یہ ڈاکو رہے ہو کہ میرے دل جی ایس وجہ سے ان سے محمرانا نہیں چاہئے۔ یہ جو تم کم ہم رہے کہ میں جل کر مرجانا ذیادہ پند ہے، یہ اندر سے تمہارہ ایمان بول رہا ہے، تمہارہ ایمان یہ بول رہا ہے کہ بات زبان سے نکالئے والی نہیں۔ اگر دل جی ایمان نہ ہوتا تو یہ بات یہ ہونی ایمان کی طلامت ہے۔

## وساوس پر گرفت نہیں ہوگی

ايك مديث ين جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قرمايا: المحمد لله

اللذى رد كبد الشيطان الى الوسوسة لينى الله تعالى كا فكر ب كه اس في شيطان كى كر اور جال كو وسوس كى حد تك محدود كر ديا، اس س آ مي نبيس برهايا - يه الله تعالى كا خاص فعنل ب كه شيطان كى تدبير تمهار اور اس س ذياده برهايا - يه الله عليه وسلم في الله وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله وسلم في اله

﴿ان الله تجاوز عن امتى ماوسوست به صدورها﴾

ایعنی اللہ تعالی نے میری امت کے ولول میں جو وسوسے پیدا ہوتے نیں اس سے در گزر فرما دیا ہے اور ان کو معاقب فرمادیا ہے، ان پر مؤاخذہ نہیں ہو گا۔ البتہ عمل پر مؤاخذہ ہوگا۔

#### عقیدوں کے بارے میں خیالات

وسوے دو حم کے ہوتے ہیں۔ ایک وسوے عقیدے کے بارے میں ہیں،
یعنی دل میں شیطان اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں وسوسہ ڈالے یا آخرت کے
بارے میں دسوسہ ڈالے کہ معلوم نہیں کہ آئے گی یا نہیں۔ اس حم کے وسوسوں
کے بارے میں تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب تک تم اپنا
عقیدہ درست رکھو گے، پھرچاہے خیالات اور وساوس کیے بھی آجا کی اس پر انشاء
مقیدہ فرست رکھو گے، پھرچاہے خیالات اور وساوس کیے بھی آجا کی اس پر انشاء
اللہ مؤافذہ نہیں ہوگاہ رتہ ان خیالات کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے۔ ان خیالات
کی وجہ سے بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ میں شیطان ہوگیا، میں تو کافر ہوگیا۔ یاد
رکھے! ان وسوسوں کے دل میں آئے، سے پچھ نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے
رکھے! ان وسوسوں کے دل میں آئے، سے پچھ نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے
ران این زبان اور اپنے عمل سے مؤمن ہے۔ انبذا آدمی کو مطمئن ہوجانا چاہئے۔

#### عناہوں کے خیالات

دوسرے گناہ کرنے اور فق و گور کرنے کے وسوے اور خیالات آتے ہیں۔
مثلاً ول جن یہ خیال آتا ہے کہ قلال گناہ کا ارتکاب کرلوں یا قلال گناہ کرلوں یا کسی مثلاً ول جن یہ خیال آتا ہے کہ قلال گناہ کا ارتکاب کرلوں یا قلال گناہ کرلوں یا کسی مثلاً ولی طرف مشت ہو رہی ہے۔ ان کے بارے جن اللہ تعالی نے قربا دیا کہ اگر محض ول جن خیال آیا ہے تو اس پر انشاء اللہ کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا جب تک اس خیال اور وسوے پر عمل نہ کر لو گے، لہذا جب گناہ کے نقاض اور داھے پر عمل کر لوگے تو یہ قائل مؤاخذہ اور قائل کرفت جب گناہ کے نقاض اور داھے پر عمل کر لوگے تو یہ قائل مؤاخذہ اور قائل گرفت ہے۔ اور جب بمی کسی گناہ کا خیال یا وسوسہ آئے کہ قلال گناہ کر نوں تو اس کا فوری تو ڑ یہ ہے کہ فورا اللہ کی پناہ ہا تھا کہ یا اللہ ایس اس گناہ کا خیال آرہا ہے، جس آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ جمے اس گناہ سے بچا لیجئے۔ اس طرح اس خیال اور وسوے کا تو ڈر ہو جائے گا۔

#### برے خیالات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرو

د عزت بوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں نہ کور ہے کہ آپ آزمائش میں جہال ہوئے اور اس آزمائش میں جہلا ہوئے اور اس آزمائش کے نتیج میں ان کے ول میں بھی گناہ کا پکھ وسوسہ آیا اس لئے کہ بہر حال آپ بھی انسان تھے لیکن اس وقت آپ نے انلہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ:

﴿ان لاتصرفعنى كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين﴾

لین اے اللہ اگر آپ ان عورتوں کے مرکو جمعے دور نہیں کریں مے تو بیل بھی تو ایک انسان موں ان کی طرف ماکل مو جاؤل گا اور جالوں میں سے مو جاؤل گا، لبذا ان عورتوں کے مرکو جمعے دور کرد بجئے۔ جب مجمی گناہ کا خیال یا گناہ کا وسوسہ اور داعیہ دل میں پیدا ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے پناہ مانگ لو کہ اے اللہ اُ اپنے نعمل و کرم سے جمعے اس گناہ سے محفوظ رکھئے۔ اور اس وقت اپنی ہمت کو تازہ کر لو کہ میں گناہ کے اس دائیہ پر عمل نہیں کرو نگا۔ اگر یہ کر لوگے تو پھرانشاء اللہ یہ خیالات اور وسوسے کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے۔

#### نمازمیں آنے والے خیالات کا حکم

وسوے کی تیسری متم اگرچہ مباح ہے کیونکہ وہ کسی گناہ کا وسوسہ اور خیال نہیں ہے لیکن وہ خیال انسان کو سمی عبادت اورطاعت کی طرف متوجہ ہونے سے روک رہا ہے مثلاً جیسے ہی نماز کی نیت باند عمی بس اس وقت دنیا بھر کے خیالات کی جَلَى جَلَى شروع ہو تنی۔ اور وہ خیالات چاہے گناہ کے خیال نہ ہوں مثلاً کھانے یہنے کا خیال، بیوی بیوں کا خیال، این روزی کا خیال، تجارت کا خیال، یہ تمام خیالات فی نفر مناه کے خیالات نہیں ہیں۔ لیکن ان خیالات کی وج ے ول نماز کی طرف متوجہ نہیں و رہا ہے اور ان خیالات کی وجہ سے خثوع میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ب- پونک یه خیالات جو غیرافتیاری طور پر آرے میں اور انسان کے اپنے اختیار کو كوئى وخل نميس ہے اس لئے انشاء الله ان خيالات يركوئى كرفت اور مؤاخذہ نميس ہو گا بلکہ معاف ہو تکے، البتہ انے اختیار ہے با قائدہ ارادہ کر کے خیالات نماز میں مت لاؤ اور نه ول ان من لگاؤ بلكه جب الله اكبر كبه كر نماز شروع كرو تو ذبن كو نماز كى طرف متوجد كرو، جب ثنا يُرعو تو اس كى طرف دهيان لگاؤ ادر جب سورة فاتحه پڑھنی شروع کرو تو اس کی طرف دھیان لگاؤ، بھردھیان لگانے کے بادجود غیراضیاری طور بر ذہن وہ مری طرف بھٹک گیا اور خیالات تہیں اور چلے گئے تو اشاء اللہ ان بر گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن جب حنب ہو جائے کہ میں تو بھٹک گیا تو پھردو إرہ نماز ک طرف لوث آؤ اور نماز کے الفاظ اور اذکار کی طرف لوث آؤ۔ بار باریہ کرتے رہو ك تو انشاء الله ميه خيالات آنے كم موجاتي ك اور اس كام ك وربعه الله تعالى

#### خشوع عطا فرمادس مے۔

#### نماز کی ناقدری مت کرو

بہر طال نماز میں یہ جو خیالات آتے ہیں، بہت ہے لوگ ان ہے پرشان ہوتے ہیں اور ان خیالات کے نتیج میں سجھتے ہیں کہ ہماری یہ نماز تو اٹھک بیٹھک ہے، اس میں کوئی روح اور جان نہیں ہے۔ یاد رکھے! نماز کی ایک ناقدری نہیں کرئی چاہئے۔ ارے یہ تو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفق عطا فرائی اور اس پر اللہ تعالی کا فکر اوا کرو۔ اور ان خیالات کی وجہ ہے اپنی نماز کو بے کار مت سمجھو، یہ نماز کی توفق تو اللہ تعالی کی فعت ہے۔ اور ان غیراضیاری خیالات کی وجہ سے انشاء اللہ تمہاری کرفت نہیں ہوگی۔ البتہ اپنے اختیار سے خیالات مت کی وجہ سے انشاء اللہ تمہاری کرفت نہیں ہوگی۔ البتہ اپنے اختیار سے خیالات مت

#### امام غزالى رحمة الله عليه كاليك واقعه

حضرت المام غزال رحمة الله عليه جو بڑے ورجے كے عالم اور صوفى ہے۔ الله تعالى في ان كو بہت او نها مقام عطا قرابا تقا۔ ان كے ايك بھائى ہے جو بالكل خالص صوفى مزاج آوى ہے، الم غزائى رحمة الله عليہ جب المحت قرائے اور نماز پڑھائے تو يہ بھائى ان كے يہ ہے نماز نہيں پڑھے ہے، كى نے ان كى والدہ سے شكات كر وى كہ يہ ان كى والدہ سے شكات كر وى كہ يہ ان كى والدہ سے شكات كر وى كہ يہ ان كى بي ہمائى ان كے يہ نماز نہيں پڑھے۔ والدہ نے ان كو بلايا اور ان سے بوچھاكہ تم ان كے يہ نماز كروا نہيں پڑھے؟ انہوں نے جواب ديا كہ ان كى نماز تى كيا ہے، يم ان كے يہ نماز پڑھوں۔ اس لئے كہ جب يہ نماز پڑھائے ہيں تو اس وقت ان كا دل اور دماغ جيش اور نفاس كے مسائل ہيں الجمار ہتا ہے۔ اس لئے يہ كندى نماز من اس كے يہ كندى نماز من اللہ عليہ كى والدہ تھيں۔ جواب ہي قرايا كہ تمہارا بھائى تو نماز كے اندر فقہى مسائل سوچتا ہے والدہ تھيں۔ جواب ہي قرايا كہ تمہارا بھائى تو نماز كے اندر فقہى مسائل سوچتا ہے والدہ تھيں۔ جواب ہي قرايا كہ تمہارا بھائى تو نماز كے اندر فقہى مسائل سوچتا ہے والدہ تھيں۔ جواب ہي قرايا كہ تمہارا بھائى تو نماز كے اندر فقہى مسائل سوچتا ہے والدہ تھيں۔ جواب ہي قرايا كہ تمہارا بھائى تو نماز كے اندر فقہى مسائل سوچتا ہے والدہ تھيں۔ جواب ہي قرايا كہ تمہارا بھائى تو نماز كے اندر فقہى مسائل سوچتا ہے والدہ تھيں۔

اور نماز کے اندر نقبی مسلے سوچنا جائز ہے، اور تم نماز کے اندر اپنے بھائی کی عیب جو کی میں گئے رہتے ہو اور یہ دیکھتے رہتے ہو کہ اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور نماز کے اندر یہ کام بیٹنی طور پر حمام ہے۔ لہذا بتاؤ کہ وہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ بہر حال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بھی یہ بات واضح فرادی کہ نماز میں نقبی مسللے کو سوچنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لہذا اپنے اختیار ہے ایسے خیالات لانا جو خود عبادت اور طاعت کا حصہ ہیں وہ بھی نماز کے خشوع کے منافی نہیں۔

## آيات قرآني ميں تدبر كا تحكم

چنانچہ عم یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھے وقت قرآن کریم کی آیات میں تدہر کرو،

فور و فکر کرد۔ اب اگر ایک جمعی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں تلاوت کے وقت
قرآن کریم کے امرار و علم کے اندر غلطان وہیچان ہے اور منہمک ہے، یہ سب جائز
ہے اور عبادت ہی کا ایک حقہ ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا خیال جو طاعت اور عبادت کا خیال ہو ان کو اپنے اختیار ہے بھی نماز میں لاسکتے ہیں۔ البتہ وہ خیالات جو طاعت اور
عبادت کا حصہ نہیں ہیں۔ مثلاً دیا کے بارے میں خیالات کہ کس طرح دیا کماؤں،
عبادت کا حصہ نہیں ہیں۔ مثلاً دیا کے بارے میں خیالات کہ کس طرح دیا کماؤں،
کس طرح خرج کروں و فیرہ تو اس سم کے خیالات اپنے اختیار ہے تو نہ لا کمی، خود
سے آرہے ہیں تو آنے دو، اس ہے نماز کے خشوع میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔
بال ا جب دھیان اس طرف آجائے کہ یہ خیالات آرہے ہیں پھر بھی ان خیالات کو
بال ا جب دھیان اس طرف آجائے کہ یہ خیالات آرہے ہیں پھر بھی ان خیالات کو
بال ا جب دھیان اس طرف آجائے کہ یہ خیالات آرہے ہیں پھر بھی ان خیالات کو
دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آؤ۔

## يه سجده صرف الله کے لئے ہے

ہارے حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آتے اور عرض کیا کہ حضرت! میں بہت پریشان ہوں، اس لئے کہ میری نمازی کئی

كام كى نبيس، جب من حده كرتا مول تواس وقت دماغ من ايسے شهواني اور نفساني خيالات كا جوم جو تا ہے كه الامان، تو وه ميرا سجده كيا جوا، وه تو ويسے بى كرس مارنا موا۔ میں تو بہت بریشان ہوں کہ مس طرح اس مصبت سے نجات یاؤں۔ ہمارے حطرت وحمة الله عليه نے فرمايا كه تم يه جو تجده كرتے ہو تمہارے خيال ميں يه كيما الله عده ع؟ اس نے کہا کہ حفرت! بڑا نایاک اور بڑا گندہ مجدہ عب اس لئے کہ اس من نایاک اور گندے شہوانی خیالات آتے ہیں، حضرت نے فرایا کہ یہ تایاک اور كنده سجده توالله ميال كونهيل كرنا چاہي، اچماايا كروكه تم يد ناياك سجده جمع كراو اس لئے کہ اللہ تعالی کے لئے تو بہت با كيزه اور اعلى فتم كا محده موتا جائے اور يہ نایاک محدہ ہے یہ جھ نایاک کے مائے کراو۔ وہ صاحب کمنے لیکے کہ توبہ توبہ آب کے سامنے کیے سجدہ کرلوں؟ معزت نے فرمایا کہ بس اس سے پتد چلا کہ یہ سجدہ ای ذات کے لئے ہے، یہ پیٹانی کس اور کے سامنے جمک نہیں عتی، چاہ اس مجدہ م کیے بی اندے شوانی اور نفسانی خیالات کیوں نہ آرہے موں، لیکن یہ بیشانی اگر جھے گی تو ای کے در پر جھے گی۔ لہذایہ مجدوای اللہ کے لئے ہے۔ اور اگریہ فاسد خیانات فیرافتیاری طور پر آرہے ہیں تو انشاء اللہ بے تمہارا کھے نہیں بگاڑیں ك يد الله افدائل ك يهان معاف بين-

## خیالات اوروساوس میں بھی حکمت ہے

دیکھے اگر ہم جیے لوگوں کو نماز کے اندر سے خیالات اور وماوس نہ آئیں بلکہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور کا خیال ہی در آئے ، اگر ہم جیے لوگوں کو بید مقام حاصل ہو جائے تو خدا جائے ہمارا دماغ تحکمر عجب اور خود پسندی میں کہاں پہنچ جائے گا۔ اور بیہ سمجھ بیٹھیں کے کہ ہم تو بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ کس لے کہا ہے کہ صلی المحالک دکھتیں وانسنظر الموحی ایک جولاے ناک مرتبد دو رکعت نماز پڑھ لی تو نماز کے بعداس انتظاء الموحی ایک جولاے ناک مرتبد دو رکعت نماز پڑھ لی تو نماز کے بعداس انتظاء

من بیٹ گیا کہ کب اللہ تعالی کی طرف نے میرے اوپر وقی آتی ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کی کو خشوع و خضوع والی نماز حاصل ہوجائے تو خدا نخواستہ وہ پنجبری کا یا مبدی ہونے کا وعویٰ نہ کردے۔ اس لئے اللہ تعالی ظرف دکھ کریہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ لہذا خیالات کے آنے میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے حکمت اور مصلحت ہے۔

## نیکی اور گناہ کے ارادے پر اجرو ثواب

برطل اس مدیث کا ظامریہ ہے کہ اللہ تعالی کے بہاں ول کے خیالات پر مؤاخذہ نہیں ہے، کونک اللہ تعالی کی عجیب رحت ہے کہ گناہ کے بارے میں تو یہ اصول مقرر قرما دیا کہ اگر گناہ کرنے کے بارے میں خیال آیا اور شوق بیدا ہوا اور ول میں تموڑا سا ارادہ مجی کر لیا کہ یہ گناہ کر لو، البتہ عزم اور پختہ ارادہ کی صد تک نہیں پہنچا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے بیباں کوئی چکر نہیں، بلکہ اگر بار بار گناہ کا خیال آتا رہا اور انسان اس خیال کو دفع کرتا رہا اور اس بر عمل نہیں کیا تو انشاء اللہ گناہ نہ كرنے يراجر و تواب ملے كاكونك كناه كاخيال آنے كے باوجوداس نے اپ آپ كو كناه سے بچاليا۔ اور نيكى كے بارے ميں يہ اصول مقرر فرماياكہ اگر كسى نيكى ك بارے میں خیال آیا اور ارادہ کیا کہ فلال نیکی کر لوں، اگرچہ اس نیک کا پخت ارادہ نہیں کیا تب ہمی صرف ارادے پر اللہ تعالی اجر و ثواب عطاء فرماتے ہیں، مثلاً ب ارادہ کیا کہ اگر مجھے مال مل کیا تو اللہ تعالی کی راہ میں انتا مال صدقہ کروں گا تو اس پر بھی اس کو ٹواب فے گا۔ یا مثلاً یہ ارادہ کر لیا کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کی نوبت آے گی تو اللہ کے رائے میں جاد کروں گا اور شبادت کا درجہ حاصل کروں گا تو اس کے بارے میں صدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اس کو بھی شہداء میں شار نرماتے ہیں چنانچہ فرمایا:

ومن سئل الشهادة بصدق قلبه كتب من الشهداءوانماتعلى فراشه \$

این اگر کوئی شخص ہے دل سے شہادت طلب کرے کہ اے اللہ انجھے اپنے راتے میں شہادت کا مقام عطا فرائے تو اللہ تعالی اس کو شہیدوں بی میں شار فرمائیں گے، چاہے بہتر پر اس کو موت آئی ہو۔ بہر حال نیک کے بارے میں قانون یہ ہے کہ پختہ ارادہ کرنے ہیں۔ اور گناہ کے اندر قانون یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ بختہ ارادہ کرنے میں فرماتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر قانون یہ ہے کہ جب تک پختہ ارادہ نہ کرے اس وقت تک مؤاخذہ فہیں فرمات ، یہ رحمت کا معالمہ ہے۔

## خیالات کی بهترین مثل

بہر حال گناہوں کے بخت ارادہ کرنے ہے بچا چاہے لیکن گناہوں کے جو و صاوی اور خیالات آرہ ہیں ان کی ہواہ نہ کرے بلکہ اپنے کام میں لگا رہ، ان خیالات کی وجہ سے اپنے کام کو نہ چھوڑے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان خیالات کی مثال ایک ہے کہ جیے ایک شخص کو مربراہ وقت اور بادشاہ نے وعوت دی ہے اور بلایا ہے، اب یہ شخص جلدی میں بادشاہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اب کوئی شخص اس کا دامن محمیقا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ بکڑتا ہے اور اس کو ردک کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح لوگ اس کو تھک کر رہے کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح لوگ اس کو تھک کر رہے میں۔ اب بتایئے کیا یہ شخص ان راستہ روکنے والوں سے الجھتا شروع کردے گایا اپنا مغر جاری رکھے گا؟ اگر یہ شخص راستہ روکنے والوں کے ساتھ الجھ گیا تو یہ شخص بازشاہ کے دربار میں بھی جیس پہنچ سکے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ یہ تو پاگل بادشاہ کے دربار میں بھی جیس پہنچ سکے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ یہ تو پاگل بادشاہ کے باس جاتا ہے اور اس سے طاقات کا اعزاز و شرف حاصل کرتا ہے تو وہ بادشاہ کے باس جاتا ہے اور اس سے طاقات کا اعزاز و شرف حاصل کرتا ہے تو وہ شخص ان کی طرف وصیان بھی جیس دے گا۔

#### خيالات كالانا كناه

حضرت تعانوی رحمة الله علیہ کو کسی نے خط میں لکھا کہ حضرت! جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ میری نماز تو کھے بھی نہیں۔ حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ "خیالات کا آنا گناہ نہیں، خیالات کا لانا گناہ ہے" لیعنی اگر وہ خیالات خود بخود آرے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے، ہاں جان ہوجھ کر اوادہ کر کے ول میں خیالات لارہ ہیں تو یہ گناہ ہے۔

#### خيالات كاعلاج

ادر خیالات اور وساوی کا علاج بی بیہ ہے کہ ان خیالات کی طرف التفات اور توجہ مت کرو، جب توجہ نہیں کرو گے تو انشاء اللہ بیہ خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ بس اپنا کام کے جاؤ کہ جب نماز کی نیت باندھو تو اپنا ذہن نماز کی طرف لگاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواحظ اور طغوظات میں بیہ نکۃ واضح کیا ہے کہ به نماز بذات خود مطلوب ہے، لہذا اگر فیراختیاری طور پر خیالات آرہے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز کی ناتدری مت کرو۔ نمازی اکثر بیہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے ہیں نیمین آتا، یا پہلے نماز میں بہت پڑھے ہیں نیکن نماز میں مزہ بی نہیں آتا، لطف بی نہیں آتا، یا پہلے نماز میں بہت لطف اور مزہ آتا تھا اور اب وہ لطف آتا بھ ہوگیا۔ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بھائی! بی نماز اس لئے قرض نہیں کی گئی کہ اس میں حہیں مزہ اور لطف آیا کرے۔ بلکہ بیہ لشد تعالی کی عبادت اور بھی کا ایک طریقہ ہے، اب اگر نماز میں مزہ آجائے تو بیہ اللہ تعالی کی نخت ہے اور اگر مزہ نہ آئے تو اس کی وجہ سے نماز کی نفیلت میں قرہ برابر مجی نہیں آئی۔ اگر تم نماز کے اوکان اور اس کی شرائط اور اس کے آواب برابر مجی نہیں آئی۔ اگر تم نماز کے اوکان اور اس کی شرائط اور اس کے آواب بورے طور پر بجالارہ ہو اور شنت کے مطابق نماز ادا کررہ ہو تو پھر ساری عمر بھی پورے طور پر بجالارہ ہو اور شنت کے مطابق نماز ادا کررہ ہو تو پھر ساری عمر بھی

اگر مزہ نہ آئے تو اس میں تہارا کوئی نقصان نہیں۔ اگر نماز میں مزہ آئے تو بھی نماز پڑھنی ہے، اگر مزہ نہ آئے تو بھی نماز پڑھنی ہے۔

## ول نه لکنے کے باوجود نماز بڑھنا

بلکہ اگر نماز میں مزہ نہیں آیا اور نماز پڑھنے میں مشقت محسوس ہوئی، لیکن اس ك بادجود تم في نماز يرهى تو اس ير تهارك لئ زياده ثواب لكما جائ كالـ اس لے کہ نماز پڑھے کو دل نہیں جاہ رہا تھا بلکہ نفس شرارت کر رہا تھا لیکن تم نے زبروستی الله کی عبادت کی خاطراور اس کی اطاعت کی خاطرنفس پر جرکر کے نماز پڑھ لی تو انشاء الله اس نماز بر تهمین تواب زیادہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمہ صاحب منگوی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو ساری عمر مجمی تماز میں مزہ نہ آئے لیکن پحر بھی نماز بر هتارہے، نماز کو چھوڑے تہیں، میں اس کو دو باتوں کی مبارک باد ریتا ہوں۔ ایک اس بات کی کہ جب اس کو نماز میں مزہ نہیں آیا لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھتا رہاتو انشاء اللہ اس کے اجر میں اضافہ ہوگا اور اس کو ثواب زیادہ لے گا۔ اور دوسرے اس پر کہ اگر اس کو نماز میں مزہ آتا تو یہ شبہ ہوتا کہ یہ شاید نفس کے مزے کی خاطر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب نماز میں مزہ آیا ہی نہیں تو اب یہ شائبہ ختم ہو گیا۔ بہذا معلوم ہوا کہ یہ نماز صرف اللہ کے لئے بڑھ رہا ہے کوئکہ اس میں اخلاص زیادہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لختے اس فکر میں مت پڑا کرو کہ مزہ آیا یا نہیں، لطف آیا یا نہیں۔

## انسان عمل کامکلف ہے

لوگ خطوط میں لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم پہلے نماز پُر حاکرتے تھے تو بڑی جیب و غریب کیفیت ہوتی تھے اور بڑی جیب و غریب کیفیت ہوتی تھی۔ دنیا و مانیما سے ہالکل بے خبر ہوجاتے تھے اور اب لطف جاتا رہا اور دہ کیفیت باتی جہیں رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان نے جھے مردود بنا دیا ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ یہ ساری کیفیات جو غیرافتیاری ہیں جس میں انسان کے افتیار ہے جاہر میں انسان کے افتیار ہے باہر ہے، مزہ آیا یا نہیں، یہ انسان کے افتیار ہے باہر کہ مزہ آنا اور نہ آنا اور نہ آنا انسان کے افتیار ہیں نہیں اور انسان اس کا ملکف بھی نہیں۔ اس لئے کہ انسان تو عمل کا ملکف ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عمل کیا یا نہیں؟ اور اگر عمل کیا تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل کیا یا نہیں؟ اور اگر عمل کیا تو چاہے کوئی کیفیت حاصل ہوئی سنت کے مطابق کیا یا نہیں؟ اگر اس طرح عمل کرلیا تو چاہے کوئی کیفیت حاصل ہوئی یا نہیں؟ اگر اس طرح عمل کرلیا تو چاہے کوئی کیفیت حاصل ہوئی یا نہیں؟ گر عہدہ برا ہوگئے اور تمہارا وہ عمل مقبول ہوگیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کیفیات آنی جائی ہیں، نہ ان پر عمل کی توفی ہو اور نہ تی ان پر نجات موتوف ہے اور نہ تی ان پر نجات موتوف ہے اور نہ تی ان پر نجات موتوف ہے۔ بس اگر اللہ تعائی کے فضل و کرم سے عمل کی توفی ہو رہی ہے تو اس پر اللہ تعائی کا شکر ادا کرتے رہو۔

## كيفيات نه مقصود مين نه اختيار مين مين

جو لوگ تج یا عمرہ پر حرض شریفین جاتے ہیں، عام طور ہے ان پر مخلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، مثلاً یہ بات مشہور ہے کہ جب بیت اللہ پر مہلی نظر پڑتی ہے تو اس پر کریہ طاری ہوجاتا ہے یا جسی آجاتی ہے یا کوئی دو سری کیفیت طاری ہوجاتی ہے، اور جب ملتزم پر پہنچ ہیں تو وہاں پر بھی رونا آتا ہے اور گریہ طاری ہوجاتا ہے، و فیرہ و فیرہ، تو یہ سب کیفیات پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ کیفیات فیرا فتیاری ہیں۔ اگر حاصل ہو جا کیں تو یہ اللہ تعالی کی نتمت ہیں اور اگر حاصل نہ ہوں تو اس پر گھرانے اور پرشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ بعض لوگ صرف اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے یا جج کرنے گئے، وہاں تو ہمارا دل پھر ہو گیا، نہ تو ہمیں بوائے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے یا جج کرنے گئے، وہاں تو ہمارا دل پھر ہو گیا، نہ تو ہمیں رونا آیا، نہ ہم پر گریہ طاری ہوا، نہ آنسو نظے اور نہ بی کوئی اور کیفیت طاری ہوئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مردودیت غالب ہوگئی ہے اور ہم پر شیطانی اثرات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مردودیت غالب ہوگئی ہے اور ہم پر شیطانی اثرات اللہ آگئے، و فیرہ و فیرہ و اس قتم کے خیالات دل میں آئے ہیں۔ یاد رکھے! اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مردودیت غالب ہوگئی ہے اور ہم پر شیطانی اثرات عالی و فیرہ و فیرہ و فیرہ و اس قتم کے خیالات دل میں آئے ہیں۔ یاد رکھے! اللہ اللہ آگئے، و فیرہ و فیرہ و فیرہ و اس قتم کے خیالات دل میں آئے ہیں۔ یاد رکھے! اللہ اللہ اللہ اللہ کی وفیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و اس قتم کے خیالات دل میں آئے ہیں۔ یاد رکھے! اللہ اللہ اللہ اللہ کی وفیرہ و فیرہ و فیرہ

تعالی حمیس اس بنیاد پر راندہ درگاہ نہیں کریں گے کہ حمیس فیراختیاری طور پر رونا کیوں نہیں آیا؟ اور نہ اس بات پر گرفت کریں گے۔ بشرط یہ کہ عمل صحح ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کے مطابق ہو تو پھر رونا آئے یا نہ آئے، کیفیت طاری ہو یا نہ ہولیکن اضاء اللہ، اللہ تعالی کے بیماں وہ جج و عمرہ مغبول ہے اور موجب اجر ہے۔

## عمل شنت کے مطابق ہونا چاہے

حطرت تحانوی رحمة الله عليه في برى وضاحت كے ساتھ يه بات ارشاد فرمائی ب كم كيفيات ير مدار نبيس، بلكه عمل ير مدار ب- اگر عمل شخت كے مطابق ب تو انشاء الله حمل ير بينج جاؤ كے ا

بر مراط منتقم اے دل کے محراہ نیست

یعنی اگر صراط متنقم پر تہارا قدم ہے تو اے دل! پرتم گراہ نہیں ہو کتے، چاہے خیالات اور وسوے کی طرح کے آرہے ہوں، کیفیات طاری ہو رہی ہوں یا نہ ہو رہی ہوں، ماری ہوں، جاہے لذت آری ہو یا نہ آرہی ہو۔

## ایک ریٹائرڈ شخص کی نماز

میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرو۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آئین۔ ایک دن فرمائے گئے کہ ایک شخص رخائرڈ زندگی گزار رہا ہے، کھانے چنے کو سب کچر میسرہ، بیک بیلنس موجود ہے، معاش کی اور دنیا کمائے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ نہ اس کو لماذمت پر جانا ہے، نہ اس کو تجارت کرنی ہے، نہ دکان کھولتی ہے۔ اس کا معمول یہ ہے کہ جیے تی کسی نماذ کی آذان ہوئی تو آذان ہوتے تی وہ گھرے نکل گیا، مجد میں پہنچ کر بہت الحمیتان سے اجمع طریقے سے وضو کیا اور پھر تحیۃ المسجد کی دورکعت ادا کیں اور پھر سنیں ادا کیں اور پھر جاعت کے انظار بیں بیٹھا ذکر کرتا رہا، جب بہاعت کمڑی ہوئی تو اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، اس کا دل اور وماغ سب نماز کی طرف متوجہ ہیں، جب وہ تلاوت کر تا ہے تو اس میں اس کو لطف آتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے، دکوع بیں بھی اور سجدے میں بھی لطف آرہا ہے، اس طرح پوری نماز بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی، پھر بعد کی سنیس ادا کیں، اور پھر اطمینان سے دل لگا کر دعا کی، پھر واپس کھر آگیا، اور پھر ووسری نماز کے انظار میں دل لگا ہوا ہے دل لگا کر دعا کی، پھر واپس کھر آگیا، اور پھر ووسری نماز کے انظار میں دل لگا ہوا ہے کہ کہ آذان ہو ادر کہ معجد جاؤں۔ ایک آدمی تو یہ ہے۔

#### ٹھیلہ لگانے والے کی نماز

دو سرا شخص بیوی بچوں والا ہے، اس کے اوپر بزار طرح کی ذہہ داریاں اور حقوق بیں۔ ان حقوق بیں۔ ان حقوق کی آدائی کے لئے اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا بیٹ پالنے کے لئے ٹھیلہ لگاتا ہے اور آواز لگالگا کر سامان فرو دنت کرتا ہے۔ اب لوگ اس کے لئے ٹھیلہ لگاتا ہوئی، اب وہ شخیلے کے ارد گرد کھڑے ہوئے سامان خرید رہے ہیں، استے بی آذان ہوگی، اب وہ جلدی جلدی لوگوں کو نمٹانے کی کوشش کر رہا ہے، حتی کہ جماعت کا وقت آگیا۔ تو ہوئے سلدی جلدی جائز اور بھاگے ہوئے سامان خوار اس کے اوپر کیڑا والا اور بھاگے ہوئے سمجد بی بہنچا، جلدی جلدی جلدی وضو کیا اور جاکر امام کے جیجے کھڑا ہوگیا اور جلدی ہوئے سے نیت باندھ لی۔ اب اس کا دل کہیں دماغ کہیں۔ شیلے کی فکر گئی ہوگی ہوئی ہے۔ اور گاھکوں کی فکر گئی ہوئی ہے۔ اور گیا اور جلدی سے باندھ لی سامنے کھڑا ہو گیا، اور جاعت سے نماز اوا کی، پھر سنتیں اوا کیس اور جلدی سے جاکر دوبارہ ٹھیلا لگا اور جاکہ گئی اور جادی ہے۔ دومرا آدی ہے۔

#### مس نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟

محر فرمایا کہ بتاؤ ان دونوں میں ہے تمس کی نماز روحانیت سے زیادہ قریب ہے؟ بظاہرید معلوم ہو تا ہے کہ پہلے شخص کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے، اس لئے کہ وہ آذان کے وقت گرے نکلا، مجد من آگر الحمینان سے وضوکیا، تحیة المسجد برطی، سنتیں پر میں اور اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اوا کی۔ لیکن اللہ تعالی کے نزدیک اس دو سرے آدمی کی فماز روحانیت کے زیادہ قریب ہے۔ اگرچہ اس نے حواس بانتل کی مالت میں نماز پر ھی۔ وجد اس کی یہ ہے کہ پہلے شخص کے اور کوئی ذت داری نہیں متی اور اس کے اور کوئی قکرات نہیں تھے۔ اس نے اپنے آپ کو مر ذند داری سے فارغ کر لیا تھا۔ اور اس کے نتیج میں اس کو نماز میں بہت لذت مجی آربی متی اور لطف بھی آرہا تھا۔ لیکن یہ دو سرا شخص اپنا وہ شمیلہ چموڑ کر آرہا ہے جس ٹھیلہ پراس کی اپن معیشت اور اس کے محروالوں کی معیشت موقوف ہے، لیکن جب اللہ تعالی کے دربار میں حاضری کا وقت آگیا تو وہ ٹھیلہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے غافل نہیں کرسکا، اس شیلے کو چھوڑ کر جماعت میں آکر کھڑا جو کیا اور نماز ادا کرلی۔ اس شخص کا عمل زیادہ مشقت والا اور زیادہ مقبول اور زیادہ موجب اجر ہے۔ اگر چہ اس کے اوپر کیفیت طاری نہیں ہوئی اور نہ اس کو لذت آئی لیکن اس کے نتیج میں اللہ تعالی اس کے اجر و ثواب میں کی نہیں کریں گے۔ انشاء

#### مايوس مت هوجاؤ

آج کل لوگ عام طور پر غیرافتیاری امور کے پیچے پڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پیٹان اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مایوس کا بیجہ بید ہوتا ہے کہ بالآخر شیطان وہ عمل چھروا رہتا ہے۔ شیطان اس کو یہ سکھاتا ہے کہ جب تیری نماز کس

قابل نہیں ہے تو پڑھنے ہے کیا فاکدہ؟ اس گمرای میں جٹلا کردیتا ہے۔ اس لئے غیر افتیاری امور کے پیچھے مت پڑو۔ اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے سکھا ذیا بس ای طریقے ہے نماز پڑھنے کی فکر کرو اور اپی طرف ہے دھیان نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتے رہو، اس کے بعد اگر کیفیت طاری ہو یا نہ ہو، نماز میں لذت آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہو تا۔ اللہ تعالی کے بہاں وہ نماز متبول ہے۔

## وسوسوں پرخوش ہوناچاہئے

بہر حال اس حدث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا کہ ہیہ وسوے ایمان کی علامت ہیں اور اللہ تعالی نے ول میں وسوسوں کے آنے کو کوئی گناہ قرار نہیں دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صدیث کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کہ "ان دونوں حدیثوں میں امور غیراختیاریہ پر مؤاخذہ نہ ہونا نہ کور ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان حدیثوں میں وساوس پر مسرور ہونے کی طرف اشارہ ہے "۔ یعنی اگر دل میں وسوس آرہ ہیں مگر ان وسوسوں پر عمل نہیں ہورہا ہے تو ان وسوسوں پر خوش ہونا چاہے۔ اس لیے کہ یہ وسوسے تمہارے ایمان کی علامت ہیں، کسی کافر کے دل میں یہ وسوسے نہیں آتے بلکہ صاحب ایمان کی علامت ہیں، کسی کافر بین ہو جاؤے پھر آ کے فرمایا کہ ان وسوسوں سے نجات کی بیرے کہ ان کی خوش ہو جاؤ۔ پھر آ کے فرمایا کہ ان وسوسوں سے نجات کی تدبیرہے کہ ان کی پچھ پروا نہ کرے بلکہ ان پر خوش ہو۔ ایک بزرگ کا قول نہنے کی تدبیرہے کہ ان کی جو پروا نہ کرے بلکہ ان پر خوش ہو۔ ایک بزرگ کا قول نہنے کی تدبیرہے کہ ان کی مؤمن کی خوشی گوارہ نہیں۔ جب شیطان مؤمن کو وساوس پر خوش ہو تا ہوا دیکھے گا تو وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا"۔

## وسوسه کی تعریف

البته يه بات ياد ركفني چائ كه وسوسه وه ب جو خود بخود دل من آجائ ليكن

ائی طرف سے سوج کر وسوسہ لاتا یا گناہ کا تصور کرتا یا گناہ کا ارادہ دل میں لاتا، یہ وسوسہ نہیں ہے بلکہ خود ایک عمل ہے، اور یہ عمل بکوت خود گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنی طرف سے سوچ کر تعد اور ارادہ کر کے وسوسہ نہ لائے اور جو وسوسہ خود بخود آجائے اس کی مرواہ نہ کرے۔

#### خیالات سے بچنے کادو سراعلاج

اور یہ خیالات اور و سوے جو انسان قصد اور ارادہ کر کے دل میں لاتا ہے، اس

ے نیخے کا دو سرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس شم کا خیال دل میں پیدا ہو، اس

دقت اپنے آپ کو کی اور کام میں لگا لے۔ اس لئے کہ یہ وسوے اس طرح دور

نہیں ہوتے کہ آدی لائفی لے کر ان کے پیچے پڑ جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ

آدی اپنے آپ کو کی اور کام میں لگالے، کی اور مشغلے میں اپنے آپ کو مشغول

کردے۔ اس کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعین فرمائی ہے وہ

دعا بھرت کیا کرے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کے حق میں وہ دعا تبول

فرمالے، آمین۔ وہ دعا یہ ہے:

﴿اللَّهُمُ اجْعُلُ وَسَاوِسَ قُلْبَى خَشَيْتُكُ وَذَكَرَكُ واجعَلُ هُمَتِي وهُواي فَيَمَا تَحْبُ وتَرضَي﴾

کیا بھیب و غریب دعا ہے۔ آپ ایک ایک دعائمی تلقین فرما گئے کہ انسان ان کا تصور نہیں کرسکا۔ یعنی اے اللہ اُ میرے دل میں آنے والے خیالات کو اپی خشیت اور اپنے ذکر میں تبدیل فرماد بھے۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا دماغ مجی بھی خیالات سے خالی نہیں ہو تا، کوئی نہ کوئی خیال اس کے ذہن میں ہروقت رہتا ہے، خیالات سے خالی نہیں اور لگا ہوا ہے اور خیالات مشلاً ہاتھوں سے بھی کام کر رہا ہے، لیکن دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے اور خیالات مسلسل آرہے ہیں، کوئی لحمد خیالات سے خالی نہیں ہو تا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو فضول خیالات آرہے ہیں، کوئی لحمد خیالات سے خالی نہیں ہو تا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو فضول خیالات آرہے ہیں جن کا کوئی فاکدہ قہیں ہے، یا اللہ اُ یہ خیالات بدل کر آپ

کے ذکر اور آپ کی خشیت میں تبدیل ہوجا کیں۔ جو خیال بھی آئے وہ یا تو آپ کا ہو

یا آپ کی خشیت کا ہو، آپ کی یاد کا ہو، آپ کے سامنے طاخر ہونے کا ہو، آپ کی

جنت کی نعتوں کا ہو، ووزخ کے عذاب کا ہو اور آپ کے دین کے احکام کا خیال ہو۔
اور اے اللہ! میرے ول کے خیالات اور میری خواہشات کا رخ موڑ کر ان چیزوں کی

طرف کرد بچے جو آپ کو پند ہوں اور دل صرف اس چیز کی طرف یا کل ہو جو آپ کو

پند ہو۔ یہ دعا نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقین فرمائی۔ اللہ تعالی اس دعا کو ہم

سب کے حق میں قبول فرمالے۔ آئین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



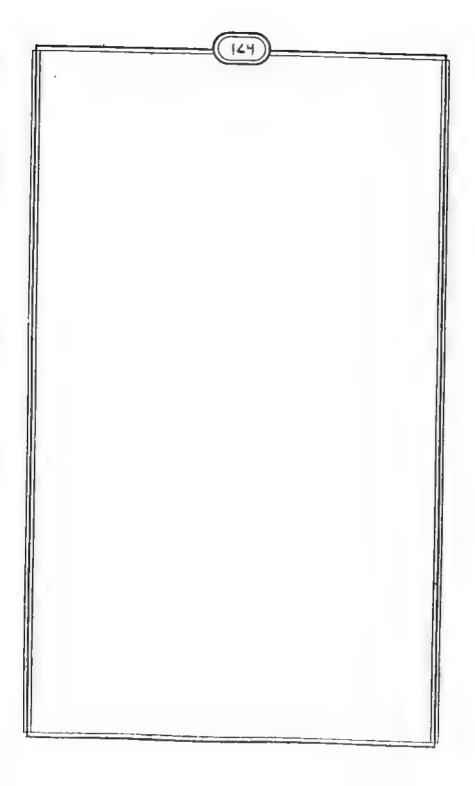



تاریخ ظاب: ۲ دری ۱۹۹۳ شر

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

و قت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

## لِسْمِ النَّاصِ الرَّحْلِي الرَّحِلْمُ

# گناہوں کے نقصانات

الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا

#### امايعدا

﴿عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه قال له رجل: رجل قلبل العمل قليل الذنوب اعجب اليك او رجل كثير العمل كثيرالذنوبقال لااعدل بالسلامة ﴾

(كتاب الزيد لابن مبارك، باب ماجاء في تخويف عواقب الذنوب)

#### حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما

حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله تعالی عنما حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے چپا ذاد بھائی تھے۔ اس لئے کہ حضرت عباس رمنی الله عنه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے چپا تھے اور یہ حضرت عبد الله بن عباس ان کے بیٹے تھے۔ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک بیس یہ بہت کم عمر تھے، جب حضور اقدس

صلی الله علیه وسلم کا دصال اوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً وس سال عقی لیکن تم سیٰ کے باو :ود اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا بہت او نیا مرتبہ عطا فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وعا فرمائی کہ "اسلهم علمه الكنباب وفقهه في المديس" المائية! ان كو قرآن كريم كا علم عطا فرما اور دين هن ان كو مجمه عطا فرما- اگزچه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کے وصال کے وقت ان را عمر صرف وس سال تھی، اب وس سرن کی عمرہی کیا ہوتی ے، لیکن ایک طرف تو خوں نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں اپنے دل و دماغ پر نتل کی ہوئی تھیں۔ پھر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے با یک بین، لیکن بڑے بڑے محاب کرام ابھی تشریف قرما ہیں، میں ان کی خدمت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث حاصل کروں۔ بانجہ یہ محاید کرام کے پاس جاتے اور ان کے پاس جانے كے لئے سفر كرتے اور متقتي انحاتے، اور اس طرح انبول نے بڑے بڑے محاب كرام سے علم حاصل الاوراس مقام ير منتج كد آج انبيس "المام المفسرين" كماجاتا ہے۔ لیسی تمام منس بن نے الم ۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وما دے دی تھی کہ اے المدأ ان كو كماب الله كاعلم عطا فرما۔ آج تغيير قرآن كے باب میں ان سے زیادہ قابل اعتاد بات کسی کی نہیں۔ یہ ائمی کا قول ہے جو میں نے آپ کے ماضے زما۔

# بسنديده شخص كون ہے؟

وہ یہ کہ ایک تخص نے معنزت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالی عنما ہے پوچھا کہ یہ تیا ہے کہ ایک شخص عمل تو کم کرتا ہے یعنی نظی عبادات اور نقل نماز بہت ریادہ نہیں پڑھتا، زیا ہے ایک خض و داجبات پر اکسانی تاہے، نظی عبا ات ایک ریادہ نہیں پڑھتا، زیا

واذکار، وطائف اور تبیحات زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس کے گناہ بھی کم ہیں، ایما شخص آپ کو زیادہ پہند ہوگا؟ یا آپ کو وہ شخص زیادہ پہند ہوگا جس کی نظی عبارتیں بھی زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہیں؟ مشلاً تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی خوب کرتا ہے، وطائف اور تبیحات بھی خوب کرتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی بہت کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک ان دونوں میں ہے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم گرگناہ بھی کم، نزدیک ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم گرگناہ بھی کم، دو سرے شخص کے اعمال زیادہ گرگناہ بھی زیادہ۔ جو اب میں حضرت عبد اللہ بن دو سرے شخص کے اعمال زیادہ گرگناہ بھی زیادہ۔ جو اب میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کی چیز کو نہیں سے بھتا۔ یعنی آدمی گناہوں سے محفوظ ہوجائے، یہ اتن بڑی نور سے اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص نوبوں سے نیچنے کا انہمام کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص نوبوں سے نیچنے کا انہمام کرے تو نظی عبادات اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص نوبوں سے نیچنے کا انہمام کرے تو نظی عبادات اس کے مقابلے میں کوئی دیشیت نہیں رکھتیں۔

### اصل چیزگناہوں سے پر ہیزہ

اس صدیث ت یہ بنانا متصود ہے کہ یہ جتنی نقلی عبادات ہیں، یہ اپی جگہ بر بری فنیات کی چزیں ہیں۔ آیکس ان نقلی عبادات کے بحرد ہے پر اگر انسان یہ سوچ کہ میں تو نقلی عباد آئر انہ کر تا ہوں اور پھراس کے فیتیج ہیں گناہوں سے پر بیز نہ کرے تو یہ بڑے داموک کی بات ہے۔ اصل چزیہ ہے کہ انسان اپنی زندگ کے اند کرا کہ انہوں سے پر بیز کرنے کی فکر کرے، گناہوں سے پر بیز کرنے کے بعد بالفرض اگر اس کو زیادہ نقلی عبادات کرنے کا موقع نہیں طاقواس صورت ہیں اس کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں، اللہ تعالی کے بیبال انشاء اللہ وہ نجات پاجائے گا، لیکن اگر نقلی عباد تیں ہی کوئی ہیت کرتا ہے اور ماتھ ہیں گنا، بھی بہت کرتا ہے تو اس کی فیات کی کوئی دائت نہیں، کوؤنکہ یہ بڑا خطرناک معالمہ ہے۔

### گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں

آج کل مارے معاشرے میں یہ وهیان بہت کم ہوگیا ہے، جب کسی کے دل میں دین پر چلنے کا داعیہ بیدا ہو تا ہے اور الله تعالی کی طرف سے اس کی توفیق ہوتی ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کچھ و ظائف بتا دیے جائیں، بچھ معمولات سکھا وے جائیں، اور اوراد واذکار تلقین کروے جائیں اور یہ بڑایا جائے کہ نظی عبادت کیے کروں اور کس وقت کروں۔ بس چند ظاہری معمولات کی طرف توجہ ہوجاتی ہے ادر پھران معمولات کو بورا کرنے میں دن رات لگا رہتا ہے، لیکن اس کو یہ گکر نہیں وق کہ میری مج سے شام تک کی زندگی میں کتنے کام گناہ کے جورے میں؟ اور کتنے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہورہے ہیں۔ اجھے خاصے پڑھے لکھے ویدار لوگوں کو و یکھا کہ وہ صف اوّل کے بابند ہیں، محید میں بابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وظائف و اوراد کے پابند ہیں، نغلی عبادتیں اور تہجد اور اشراق کی نمازیں بھی بڑی پابندی ہے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں کہ گھر کے اندر جو گناہوں کا بازار گرم ہے، اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے؟اور جب بازار جاتے میں تو وہاں پر حلال و حرام کی فکر نہیں ہوتی، جب مختلو کرتے ہیں تو نیبت اور جھوٹ کی فکر نہیں کرتے۔ اگر ان کے محریض ناجائز اور حرام چیزیں موجود میں تو ان کو باہر نکالنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ محرمیں فلمیں دیکھی جاری ہیں۔ ناجائز پروگرام و كھے جارے ميں۔ گانا بجانا ہورہا ہے۔ اس كى طرف كوئى وهيان نہيں۔ البت وظائف کی طرف وھیاں ہے کہ کوئی وظیفہ بتادو۔ حالاتک یہ گناہ انسان کے لئے مملک ہیں، ان سے بینے کی فکر پہلے کرنی جائے۔

# نفلی عبادات اور گناہوں کی بہترین مثال

اس کی مثال یوں مجسیس کہ یہ جنٹی نفلی عبارتیں ہیں، چاہے وہ نفلی نماز ہو،

تلادت ہو، یا ذکر و تبیع ہو، یہ سب ٹانک ہیں، اس سے قوت عاصل ہوتی ہے۔ ہیں۔
کوئی شخص جم کی طاقت کے لئے کوئی ٹانک استعال کرے۔ ادر یہ گناہ زہر ہیں۔
اب آگر ایک شخص ٹانک بھی خوب کھائے ادر زہر بھی خوب کھائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹانک اس کے ادپر اثر نہیں کرے گا، البتہ زہر اثر کرجائے گا ادر اس شخص کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو کوئی ٹانک اور طاقت کی دوا تو استعمال نہیں کرتا، صرف دال روئی پر اکتفاکر تا ہے، لیکن جو چزیں صحت کے لئے مضر جن، ان سے پر ہیز کرتا ہے، تو یہ آدی صحت مند رہے گا، باوجود یہ کہ یہ ٹانک مضر جن، ان سے پر ہیز کرتا ہے، تو یہ آدی صحت مند رہے گا، باوجود یہ کہ یہ ٹانک نہیں کھاتا ہے اور ساتھ بیس مضر صحت چزوں سے نہیں کھاتا۔ بہلا شخص جو ٹانک بھی کھاتا ہے اور ساتھ بیس مضر صحت چزوں سے رہیز نہیں کرتا، یہ لاز ڈیار پڑ جائے گا اور آیک دن ہلاک ہو جائے گا۔ نغلی عبادات اور گناہوں کی بالکل یہ مثال ہے۔ لہذا یہ قکر ہوئی چاہئے کہ ہماری صبح ہے لے کر شام تک کی دندگی ہے گناہ نکل جا کیں، مشکرات اور معصیتیں نکل جا کیں۔ جب شام تک کی دندگی ہے گناہ نکل جا کیں، اس وقت تک یہ نغلی عبادات دار معصیتیں نکل جا کیں۔ جب شیس ہو سکتیں۔

### طالبین اصلاح کے لئے پہلا کام

آج تو معمول یہ ہے کہ جب کوئی شخص کی شخ کے پاس اصلای تعلق قائم
کرنے جاتا ہے تو وہ شخ اس کو ای وقت یہ بتا رہتا ہے کہ تم یہ معمولات انجام دیا
کرو، اتنا ذکر کیا کرو، اتن تبیخات پڑھا کرو۔ لیکن تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف
علی صاحب تفاؤی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپن اصلاح کی غرض ہے آتا تو اس کو ذکر واذکار اور تبیخات وغیرہ کچھ نہ بتاتے۔ بلکہ
سب سے پہلے اس سے یہ فرماتے کہ گناہوں کو چھوڑو۔ چنانچہ اس راہ میں سب سے پہلا کام شخیل توبہ کا ہے۔ لینی سب سے پہلا کام شکیل توبہ کا ہے۔ لینی سب سے پہلے انسان اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے کہ یا اللہ! جو گناہ مجھ سے پہلے ہو تیجہ ہیں، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما

د بح اور آئدہ کے لئے عزم کرتا ہوں کہ میں آئدہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر آئدہ کے لئے گناہ نہیں کروں گا۔ پھر آئدہ کے لئے گناہوں سے نیخ کا اہتمام کرے۔ پھریہ نہیں کہ بس صرف چند مشہور گناہوں سے نیخ کا اہتمام کرلیا، بلکہ ہر گناہ گناہ ہے، ہرا ایک گناہ سے نیخ کا اہتمام کرلیا، بلکہ ہر گناہ گناہ ہے، ہرا ایک گناہ سے نیخ کا اہتمام کرلیا، بلکہ ہر گناہ قرابیا:

ودرواظاهرالاثم وباطنه

"لین ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑو"۔

آگے ارشاد قرمال:

﴿إِن الدِّيسِ يكسبون الا ثم سيجزون ما كانوا يقترفون﴾ (١٣٠ الاتمام: ١٢٠) "

"دلینی جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، قیامت کے روز ان کے ان اعمال کی مزا دی جائے گی جو وہ لوگ میہاں پر کیا کرتے تھے"۔

## ہر قسم کے گناہ جھوڑ دو

لہذا کوئی گناہ الیا نہیں ہے جسکی طرف ہے بے توجہی برتی جائے، نہ ظاہر کا گناہ اور نہ باطن کا گناہ در باقی گناہوں اور نہ باطن کا گناہ در باقی گناہوں کے چھوڑ دی، اور باقی گناہوں کے چھوڑ نے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے مثلاً مجلسوں میں غیبت ہو رہی ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، وو سرول کو تکلیف پہنچائی جاری ہے، یا دو سرول سے حسد ادر بغض ہو رہا ہے، یا دل میں تکبر بحرا ہوا ہے، مال کی محبت، جاہ کی محبت، دنیا کی محبت کو ہوئی جائے۔

### بیوی بچوں کو گناہ سے بچاؤ

ایک بات اور عرض کر دول کہ یہ گناہ اس وقت تک چھوٹ نہیں سکتے بب تک انسان اپنے ماحول کی در تی کی فکر نہ کرے ، کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ جیل گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں اور بیوی بچے غلط راستے پر جارہ ہیں، ان کی طرف کوئی دھیان اور توجہ نہ کرے ۔ یاو رکھے! اس طرز عمل سے بھی بھی گناہ نہیں چھوٹ سکتے۔ اگر تم گناہ سے بچنے کی کتنی بھی کوشش کر لو لیکن اگر گھر کا ماحول تراب ہے اور بیوی بچے غلط راستے پر جا رہ جی، اور تمہیں ان کی فکر نہیں تو وہ بیوی بچے ایک نہ ایک دن تمہیں مندور گئا ہے۔ اندر مبتلا کرویں گے۔ اس لئے انسان کے طرح کا ماحول کے لئے خود گناہوں سے بچنا جن مندور کی اندر مبتلا کرویں گے۔ اس لئے انسان کے حود گناہوں سے بچنا جن مندور کی ہے ۔ انداز مبتلا کرویں گے۔ اس لئے انسان سے اور ہروقت دھیاں اور فکر ہوئی ہو ۔ کہ بیوی بنے کئی تر تر ترک گناہ کے اندر مبتلا ہو جا کہا ہو جا ک

#### خوا تنین کے کردار کی اہمیت

اس معالمے میں نواتی کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے، اگر خواتین کے دل میں یہ فرائی کے دل میں یہ اس معالمے کے ہمیں اپنی زندگ ان اور استہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کن سے بنا ہے تو بجر گھروں کا ماحول درست ہو جائے اس لئے کہ عورت کر کی ہور برق ہے، اگر عورت کے دل میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ میہ وسلم کی اطاعت کا دائیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے تو پورا گھر سنور جائے۔ لیکن ،کر عورت کا یہ صل مو کہ اس کو بردے کی کوئی خل جہرت کا یہ صل مو کہ اس کو بردے کی کوئی فکر نہیں ہے، مرکھلا ہوا ہے، بال کیلے ہوئے ہیں، نواحش کے در ذھن لا جو اس ہو گا۔ میں اور فضولیات میں منہمک ہے نو اس کا نتیج یہ ہوگا کہ کھر کا مادول خراب ہو گا۔ اس کے خواتین پر یہ ذمتہ داری ذیا دعا کہ ہوئی ہے کہ وہ گانول خراب ہو گا۔ اس کے خواتین پر یہ ذمتہ داری ذیا دعا کہ ہوئی ہے کہ وہ گانول کو بھوز

### نافرمانی اور گناه کیا چیز ہیں؟

یہ کناہ کیا چیز ہیں '' ادر گناہوں کے عواقب اور انجام کیا ہوتے ہیں؟ پہلے اس کو جمعتا ضروری ہے۔ گناہ کے معنی ہیں "تافرمانی" مثلاً تمہارے ایک بڑے نے تہیں تکم دیا کہ یہ کام اس طرح کرد اور تم کہو کہ میں یہ کام نہیں کرتا، یا بڑے نے کہا کہ اس بات ہے اور اس کام ہے بچو اور تم کہو کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ یہ بڑے کی بات نہ مانتا "نافرمانی" کہلاتا ہے اگر یہ "نافرمانی" اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانتا "نافرمانی" کہلاتا ہے اگر یہ "نافرمانی" اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی بات نہ مانتا "کا تمانی کی جائے تو ای کا نام و گناہ" ہے۔ اور اللہ تعالی کی نفرمانی کے اثرات ات دور رس اور اسے خراب اور بڑے ہیں کہ ان کا اندازہ کرنامشکل ہے۔

## گناه کی بہلی خرابی "احسان فراموشی"

گناہ کی سب ہے بہلی خرابی "احسان فراموثی" ہے، اس لئے کہ جس محسن نے انسان کو وجود بخشا ہے اور ہر وقت انسان اس کی نعبتوں میں غرق ہے، سرے لے کر پاؤں تک اللہ تعالی کی نعبیں اس کے اوپر میڈول ہیں۔ جسم کے ایک ایک عضو کو لئے کر اندازہ کرو کہ اس کی کتنی قیمت اور کتنی اہمیت ہے۔ چونکہ یہ نعبیں مفت ملی ہوئی ہیں اس لئے دل میں ان کی کوئی وقعت اور قدر نہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی وقت ان اعضاء میں ہے کی ایک عضو کو بھی نقصان پہنچ جائے، تب پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وار یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دزق ہو سے ہاں مکانے کے لئے اللہ تعالی عطا فرہا رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دزق بو جس عظیم محن اور منعم کی نعمتوں نے ہمیں وھانپ لیا ہے، اس کا فحت ہے۔ تو جس عظیم محن اور منعم کی نعمتوں نے ہمیں وھانپ لیا ہے، اس کا فحت ہو جس سے۔ تو جس عظیم محن اور منعم کی نعمتوں نے ہمیں وھانپ لیا ہے، اس کا فحت ہے۔ تو جس عظیم محن اور منعم کی نعمتوں نے ہمیں وھانپ لیا ہے، اس کا فحت ہے۔ تو جس عظیم محن اور منعم کی نعمتوں نے ہمیں وہ مانپ لیا ہے، اس کا

صرف بد کہنا ہے کہ تم لوگ صرف چند باتوں سے پر بیز کرانو اور باز آجاؤ۔ لیکن تم سے انتا چھوٹا ساکام نہیں ہوتا۔ لہذا 'گناہ'' کی سب سے پہلی خزابی احسان فراموشی، ناشکری اور محس کاحق ادا نہ کرنا ہے۔

# گناه کی دو سری خرابی "دل پرزنگ لگنا"

وجمان الله عليه وسلم على دو سرى خرابى يه ب كه حديث شريف ين ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا كه جب انسان مبلى مرجبه كمناه كرتاب تواس كه ول پر ايك سياه نقط لكا دياجاتا ب اس نقط كى حقيقت كياب اس كو توانله تعالى بي بهتر جنة بيل اور جب دو سرا كناه كرتاب تو وسرا أناه كرتاب تو تيسرا كانه كرتاب تو تيسرا كانه كرتاب تو تيسرا كانه كرتاب تو يات الكن فقط لكا ديا جاتاب اكر اس دوران وه توبه كرك تويه نقط منادي جات بيل ايكن اكر وه توبه نه كرك بلك مسلس كانه كرتا رب ادر كناه كرتابي چلا جائ تو آبسته اكر وه توبه نه كرك بلكه مسلس كانه كرتا رب ادر كناه كرتابي چلا جائ تو آبسته اختيار كرلية بين اور بحروه نقط زنگ كي صورت اختيار كرلية بين اور و زنگ لگ جاتاب تو اختيار كرلية بين اور دل كو زنگ لگ جاتا ب اور اس كه بعد اس كه اندر حق بات مان كي صلاحت بي نهين راتي، بهراس پر اس كه بعد اس كه اندر حق بات مان كي ملاحت بي نهين راتي، بهراس پر غفلت كا وه عالم طاري بوتا ب كه مجرگناه كي گناه مون كا احساس مث جاتا ب اور گناه كي گناه مون كا احساس مث جاتا ب اور گناه كي گناه و جاتا ب اور گناه كي گناه و جاتا ب اور گناه كي گناه و جاتا ب گويا كه انسان كي مقل ماري حق سه حاتا ب اور حاتی به حقال ماري حقال که جاتا ب اور حق بات به حقال کا در اک ادراک اور احساس ختم جوجاتا ب گويا كه انسان كي مقل ماري حقال به حقال جاتی به حقال که حقال ماري حقال حقال که حقال ماري حقال که حقال که حقال کا در اک در اک در احساس ختم جوجاتا ب گويا كه انسان كی مقل ماري حقال که حقال ماري حقال که حقال ماري حقال که حقال کا در اک در احساس ختم جوجاتا ب گويا كه انسان كی مقل ماري حقال که حقال که حقال کا در احساس ختم جوجاتا ب گويا كه انسان كی مقال که حقال کا در اک در احساس ختم جوجاتا ب گويا كه انسان كی مقال که حقال کا در احساس که حقال که حقال که حقال کا در احساس کند ختم جوجاتا ب گويا كه انسان كی مقال که حقال کا در احساس که حقال که

### گناہ کے تصور میں مؤمن اور فاسق کا فرق

ایک روایت میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رفنی اللہ عند فراتے ہیں کہ وہ مؤمن جو ابتک گناہ کا عادی نہیں ہے وہ مؤمن جو ابتک گناہ کا عادی نہیں ہے وہ گناہ کو الیا سجھتا ہے جیسے پہاڑاس کے سر پر لوٹنے والا ہے، اور فاسق وفاجر گناہ کو ارتا بلکا اور معمولی سجھتا ہے جیسے کوئی تکھی ناک پر آکر بیٹے گئی اور اس نے ہاتھ مار کر اس کو اڑادیا۔ یعنی وہ گناہ کو بہت معمولی سجھتا

ہے اور اس کے کرنے کے بعد اس پر اس کو کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔
لیکن ایک مؤمن جس کو اللہ تعالی نے ایمان کی برکات عطا فرمائی ہیں وہ گناہ کو ایک
پہاڑ تصور کرتا ہے، اگر غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے سرپر ایک پہاڑ
نوٹ پڑتا ہے، جس کے نتیج میں وہ غم اور صدمہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

### نیکی چھوٹنے پر مؤمن کاحال

گناہ تو دور کی بات ہے اگر ایک مؤمن کو نیکی کرنے کا موقع ملے مگروہ موقع ہاتھ سے نکل جائے ہوئے ہاتھ ہے نکل جائے تو اس کی دجہ سے بھی اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ ہائے جمعے نکل جائے کا یہ موقع چھوٹ گیا۔ اس کے بارے نیکی کرنے کا یہ موقع چھوٹ گیا۔ اس کے بارے بیس موقع چھوٹ گیا۔ اس کے بارے بیس مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں سے

بر دل سالک بزاران غم بود گر زباغ دل خلالے کم بود

اگر سالک کے دل کے باغ میں ہے ایک تکا بھی کم ہوجائے لین نکی کرنے کے مواقع لیے بھی نیکی کرنے کے مواقع لیے بھی سے کمی وقت ایک نیکی نہ کرسکا تو اس وقت سالک کے دل پر غم کے ہزارہا پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ افسوس جھے سے یہ نیکی چھوٹ گئے۔ جب نیکی چھوٹ گئے۔ جب نیکی چھوٹ گئے۔ جب کئی چھوٹ کئے بھی اس سے کہیں ذیادہ صدمہ ہوگا۔ اللہ تعالی اس حالت سے بچائے کہ جب گناہوں کی دجہ سے دل پر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دہ گناہ کو اٹنا مرم مال پر کوئی ادر اس کو اثرا دیا ادر اس گناہ پر کوئی صدمہ ادر غم تی نہیں ہوتا۔ بہر حال گناہوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ دہ انسان کو صدمہ ادر غم تی نہیں ہوتا۔ بہر حال گناہوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ دہ انسان کو مدمہ ادر غم تی نہیں ہوتا۔ بہر حال گناہوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ دہ انسان کو منافل بنا دیتے ہیں اور اس کے ذریعہ دل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔

# گناه کی تیسری خرابی "فلمت اور تاریکی"

چو کہ ہم لوگ گناہ کے ماحول کے عادی ہو پچے ہیں، اس وجہ سے ان گناہوں کی ظلمت اور کراہیت ولوں سے مٹ پچی ہے، ورنہ ہر گناہ ہیں ایک ظلمت اور ایک کراہیت ہے کہ اگر اللہ تعالی صحیح ایمان کامل عطا فرمائے تو انسان اس ظلمت اور کراہیت کو برداشت نہ کر سکے۔ حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ غلطی سے کسی موقع پر حرام آمدنی کا ایک لقمہ منہ میں چلا گیا، جس کی وجہ یہ چیش آئی کہ ایک صاحب نے دعوت کی، ان کے بہاں کھانے کے لئے چلا گیا، جس کی وجہ یہ چیش آئی کہ ایک صاحب نے دعوت کی، ان کے بہاں کھانے کے لئے چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی آمدنی حرام کی تھی، فرمائے ہے کہ دو مہینے سے کی قلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا، اور اس ظلمت کا مہینے تک اس حرام لقے کی قلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا، اور اس ظلمت کا بیجہ یہ تھا کہ اس دو مہینے کے عرصے میں بار بار ول میں گناہ کے واشے اور تقاضے پیدا ہوتے رہے۔ بھی تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کرلوں، بھی سب ایک گناہ کا اثر تھا اور اس کی ظلمت تھی۔

#### گناہوں کے عادی ہوجانے کی مثال

ہارے داوں میں ان گناہوں کی جاست ادر کراہیت اس لئے محسوس نہیں ہوتی کہ ہم ان گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس کی مثال ہوں سجمیں جیسے ایک بد بودار گھر ہو ادر اس گھر میں لتفن اٹھ رہا ہو، مزی ہوئی اٹیاء اس گھر میں پڑی ہوئی ہوں۔ اگر باہرے کوئی شخص اس گھر کے اندر جائے گاتو اس کے لئے اندر جاکر ذرا در بھی کھڑا ہونا مشکل ہو گا۔ لیکن ایک شخص اس بخص اس بد بودار مکان کے اندر ہی رہتا ہے تو اس کو بد بو کا عادی ہوچکا ہے اور اس کے اندر خوشبو اور بد بو کا احساس نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ بد بو کا عادی ہوچکا ہے اور اس کے اندر خوشبو اور بد بو کی تمیزی نہیں رہی، اس لئے اب وہ بہت آدام سے اس مکان میں رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ تم استے گندے اور بد بودار مکان میں رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ تم استے گندے اور بد بودار مکان میں

رہتے ہو تو وہ اس کو پاگل کے گا اور کہے گا کہ بیں تو بہت آرام ہے اس مکان بیں رہتا ہوں، جھے تو بہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ شخص اس بدبو کا مادی ہوچکا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالی نے اس بدبو سے محفوظ رکھا ہے بلکہ خوشبو والے ماحول میں رکھا ہے، اس کا تو یہ حال ہوگا کہ اگر دور سے ذرا سی بھی بدبو آجائے تو اس کا دماغ خراب ہوجائے گا۔ اس طرح جو لوگ صاحب ایمان جیں اور جن کا سینہ تقوی کی وجہ سے آئینہ کی طرح صاف شفاف ہے، ایسے لوگ گناہوں کی جن کا سینہ تقوی کی وجہ سے آئینہ کی طرح صاف شفاف ہے، ایسے لوگ گناہوں کی خرابی و بایت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ بہر حال، گناہوں کی تیمری بڑی خرابی اور کراہیت کا بیدا ہوتا ہے۔

#### گناهول کی چوتھی خرالی "عقل خراب ہونا"

گناہوں کی چوتھی خرائی ہے ہے کہ جب آدی گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی عقل داست خراب ہوجاتی ہے ادر اس کی مت الٹی ہوجاتی ہے، اس کی فکر اور سجھ غلط راست پر پڑجاتی ہے اور پھرا تھی بات کو برا اور بری بات کو اچھا سیجھنے لگئا ہے، اگر اس کو صبح بات بھی نری ہے سمجھاؤ تو وہ اس کے دماغ میں نہیں اترتی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی محراہ کردے اس کی ہدایت کا کوئی راست نہیں ہے، اور اللہ تعالی کس کو بے وجہ محراہ نہیں کرتے بلکہ جب کوئی شخص گناہ اور نافرمانی کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھران گناہوں کی نحوست ہے ہوتی ہے کہ پھر صبح بات نافرمانی کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھران گناہوں کی نحوست ہے ہوتی ہے کہ پھر صبح بات کس کی سبحہ بھی آتی ہی نہیں۔

### كناه في شيطان كي عقل كواوندهاكرديا

دیکھتے! یہ اہلیس اور شیطان جو گناہ کا مرچشہ اور گناہ کا موجد اور ہائی ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے اس دنیا ش گناہ کو ای نے ایجاد کیا، خود بھی گناہ میں جتلا ہوا اور معرت آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پنیبر کو بھی بہکا گیا، اور اس گناہ کرنے ک

نیتے میں اس کی عقل ادند ہی ہوگی۔ چانچہ جب اللہ تعالی نے اس کو حدرت آدم علیہ السلام کے ماضے ہجدہ کرنے کا عظم دیا تو اس نے عظم مانے کے بجائے عقلی دلیل چیش کرنی شروع کردی کہ آپ نے بھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل بظاہر تو بڑی اچھی ہے کہ آگ افغل ہے، اور مٹی اس کے مقابلے میں مفضول ہے لیکن اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ آگ کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور مٹی کو بتانے والا بھی وہی ہے، جب بنانے والا یہ عظم دے دہا والا بھی وہی ہے، جب بنانے والا یہ عظم دے دہا والا بھی وہی ہے اور مٹی کو بتانے والا بھی وہی ہے، جب بنانے والا یہ عظم دے دہا ہوا کہ کو کہدہ کرے، تو پھر آگ کی نضیلت کہاں گئی اور مٹی کی مفضولیت کہاں گئی اس کی تجھ میں یہ بات نہ آئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راندہ درگاہ ہوا اور مردود اور ذلیل ہوا۔ اور پھر اللہ تعالی کے بہاں تو بہ کا دروازہ تو کہا ہوا ہوا ہوا اور مردود اور ذلیل ہوا۔ اور پھر اللہ تعالی کے بہاں تو بہ کا دروازہ تو کہا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو گئی بھے معانی کروہ اب آپ بو

#### شيطان كي توبه كاسبق آسوزواقعه

بیں نے اپنے شخ ہے ایک قصد سناہ اگر چہ بظاہر اسرائی واقعہ ہے لیکن بڑا سبق آموذ واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت موٹی علیہ السلام اللہ تعالی ہے جم کلای کے لئے کوہ طور پر تشریف لے جانے گئے تو رائے میں یہ شیطان مل گیا۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالی ہے جم کلام ہونے کے لئے تشریف لے جارہ جیں تو ہمارا ایک جموٹا ساکام کردیں، حضرت موٹی علیہ السلام نے پوچھا: کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم تو اب راندہ درگاہ ادر مردود اور المعون ہو چکے جیں کہ اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا ہے۔ آپ اللہ تعالی سے ہمارے لئے سفارش فرادی کہ ہمارے لئے سفارش فرادی کہ ہمارے لئے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موٹی علیہ السلام کوہ طور پر پنچ، علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موٹی علیہ السلام کوہ طور پر پنچ،

وبال پر اسد حالی = م حال بولی لیکن ب دوران شیطان کی بات پہنجانا بھول گئے۔ جب وابس سنے کے و خور اللہ علی نے یاد والتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کمی -- كون يفام ديا فها اس والت حضرت موى عليه السلام ف قرمايا كه بإن يا الله إيس بحول كيا- رائة من تحص البيس ما تعااور برى يريشاني كااظهار كروما تعا، اوريه التجاكر رباتها كه بهار مے لئے بھى نجات كاكوكى راست فكل آئے۔ اے الله أب تو رحيم و كريم بين مبر ايك كو معاف فرما ديتے بين وہ آوبه كر رہا ہے تو اس كو بھي معاف فراوس - الله تعالى نے فرمایا كه بهم نے كب كباكه توب كا دروازه بند ہے، بهم تو معاف کرنے کو تیار میں۔ اس کو کبدو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجیر ہے کہا تھا کہ آو کو محدہ کرلے، اس وقت تونے اری بات نہیں مانی، اب بھی معالمہ بہت آسان ے کہ اس کی قبر پر جاکر سجدہ كرفي، بم تمبيل معاف كروي كي- حفرت موى عليد السلام في فرمايا كه يه معالمه و بہت آسان ہوگیا۔ چنانچہ یہ پنیم لے کر واپس تشریف نائے۔ رائے میں پھر شیفان ے طاقات : وئی، یوجھاک میری معانی کاکیا ہوا ؟ حفرت موی عدید السلام فے اس سے فرایا کے تیرے معالمے میں آوانڈ تعالی نے بڑا آسان راستہ بنا ایا اس وقت تجے سے یہ تلظی موئی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالى نے قرمایا کہ اب و آم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہوجائے گا۔ جہاب میں شیطان نے فوراً كماك وا، بحالً ايس في زنده كو حده كيا نهين، اب مرد ع كوكيم عجده كراول؟ ادر اس كى قبركوكي حده كرلول؟ يه مجه ع منيس موسكا بيد جواب اس لئ ديا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہر حال، گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو اوندها کر دیتا ہے اور انسان کی منت ماری جاتی ہے اور پھر صحیح بات انسان کی سجھ میں نہیں آئی۔

## تمہیں حکمت پوچھنے کا اختیار نہیں

جن گناہوں کو قرآن و مدیث نے صراحتاً کھلے الفائل میں حرام قرار وے ویا ہے، ان میں جو لوگ مبلا ہیں ان سے جاکر اگر کہا جائے کہ یہ گناہ حرام ہیں، تو وہ فوراً اس کے خلاف مقلی تادیلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف مقلی ولا کل ویا شروع كردية بي كه يه كناه كول حرام قرار دياكيا ب؟ اس عي تو فلال فاكره ب، اس میں تو فلال مصلحت ہے، اس کو حمام قرار دینے میں کیا مصلحت اور مکت ے؟ ایسے لوگوں سے کوئی یہ ہوچھے کہ تم اس دنیا بس خدا بن کر آئے ہو یا بندے بن كر آئ مو- اگر تم بندے بن كر آئ مو تو تم ائ اس اعتراض كو ائ ماازم کے اعتراض پر تی قیاس کر لوجس کو تم نے اپنے محریس ملازم رکھا ہے۔ مثلاً آپ نے مركا سودا سلف لانے كے لئے ايك شخص كو لمازم ركما، اب آپ لے اس لمازم ے کہا کہ بازار جاکر است روپے کی فلال چیز فرید کر لے آؤ، اب طازم یہ کہنے لگے كديبل مجص يه بناؤكه يد سووا سلف مجه سے كيول متكوايا جارہا ہے؟ اور اتن مقدار میں کیوں منگوایا جارہا ہے؟ اور اس نفنول خرجی کی کیا حکمت ہے؟ پہلے مجھے یہ باؤ۔ اگر ایک ملازم اس طرح ہمارے کاموں کی حکمت اور مصلحت بوجھے تو ایسا ملازم اس لائق ہے کہ اس کا کان چر کر ملازمت سے الگ کردیا جائے اور محرے باہر نکال دیا جائے، اس لئے کہ اس طازم کو یہ حق عی نہیں پنچا کہ وہ یہ بوجھے کہ یہ چز کول مثكوائي جاربي ہے؟ اس كو ملازم اس كئے ركھا ہے كد جو كام اس كو بتا ويا جاتے وہ كام ے، سجھ میں آئے تو کرے، سمجھ میں نہ آئے تو کرے، یہ بے طازم۔ اور کاموں کی مصلحت اور حکمت بوچھنا لمازم کامنصب نہیں ہے۔

تم ملازم نہیں، بندے ہو

ایک مازم جس کو تم نے آٹھ کھنے کے لئے مازم رکھاہ، وہ مازم تمبارا غلام

نہیں ہے، تم نے اس کو پدا نہیں کیا، وہ تمہارا بروہ نہیں ہے اور تم اس کے خدا

نہیں ہو۔ بلکہ صرف وہ تمہارا تخواہ دار طازم ہے، وہ اگر تم سے تمہارے کاموں کی

عکمت اور مصلحت پوچھنے گے تو وہ حمیں گوارا نہ ہو۔ لیکن تم اللہ تعالیٰ کے طازم

نہیں ہو، نہ غلام ہو، بلکہ اللہ کے بدے ہو، اس نے تمہیں پداکیا ہے۔ وہ اگر تم

مصلحت بہتا ہے کہ تم فلاں کام کرو تو تم یہ کہتے ہو کہ پہلے ہمیں وجہ بڑا ، حکمت اور

مصلحت بتاؤ، چرجی یہ کام کروں گا۔ تو یہ حکمت اور مصلحت کا مطالبہ اتن بی بڑی

مانت ہے جتنی بڑی حمانت وہ طازم کر رہا تھا، بلکہ اس سے بڑی اور بدتر حمانت ہو،

کیونکہ وہ طازم تو چر بھی انسان ہے، اور تم بھی انسان ہو وہ بھی عقل رکھتا ہے، تم

مصلحت کہاں، اور تمہاری یہ چموٹی سی عقل کہاں؟ ودنوں کے درمیان کوئی نبت

مصلحت کہاں، اور تمہاری یہ چموٹی سی عقل کہاں؟ ودنوں کے درمیان کوئی نبت

مصلحت کہاں، اور تمہاری یہ چموٹی سی عقل کہاں؟ ودنوں کے درمیان کوئی نبت

مصلحت کہاں، اور تمہاری یہ چموٹی سی عقل کہاں؟ ودنوں کے درمیان کوئی نبت

مصلحت ہے؟ پہلے حکمت اور مصلحت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اس عکم شری میں کیا

مصلحت ہے؟ پہلے حکمت اور مصلحت بڑاؤ، تب عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں

مصلحت ہے؟ پہلے حکمت اور مصلحت بڑاؤ، تب عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں

مصلحت ہے؟ پہلے حکمت اور مصلحت بڑاؤ، تب عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں

مصلحت ہے؟ وجہ اس مطالبے کی یہ ہے کہ مقل اوندھی ہو چکی ہے اور گناہوں کی کشت

#### محموداورا بإز كاعبرت آموزواقعه

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سمرہ نے ایک واقعہ سنایا تھا جو بڑی عبرت کا اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ فرمایا کہ محمود غزنوی جو مشہور فاتح اور بادشاہ گا در جیں، ان کا ایک چیتا اور لاڈلا غلام تھا"ایاز"۔ چونکہ یہ "ایاز" بادشاہ کا چیتا تھا، اس لئے اس کے بارے جی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ کا منہ چرھا غلام ہے، اور محمود غزنوی اس غلام کو دو سمرے بڑے بڑے لوگوں پر ترجیح ویتا ہے۔ واقعہ بھی بی تھا کہ محمود غزنوی برے بڑے وزیروں اور امیروں کی بات اتی نہیں مانیا تھا جسٹی ایاز کی بات مانیا تھا۔

محود غزنوی نے چاہا کہ ان وزراء اور امراء کو دکھاؤں کہ تم میں اور ایاز میں کیا فرق ہے؟ چنانچہ ایک مرتب ایک بہت بڑا فیتی ہیرا کہیں سے تھنے میں محمود فرنوی کے پاس آیا، یہ ہیرا بہت حمیتی اور بہت خوبصورت اور بہت شاندار تھا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، سب نے اس لیمتی ہیرے کو دیکھا اور اس کی تعریف کی، اس کے بعد محمود غرنوی نے وزیراعظم کو این قریب بلایا اور اس سے پوچھاکہ تم نے یہ بیرا ریکھا، یہ ہیرا کیا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکارا یہ بہت تیتی ہیرا ہے اور پوری دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں، یہ بہت بڑا ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس ہیرے کو زمین پر خ كر تو دو وزيراعظم ماته جو زكر كمرا موكيا اور كبا: جبال بناه أيه بهت فيتى ميراب، آب کے پاس یہ یادگار تحفہ ہے، آب اس کو تزوارہ بی ؟ میری ورخواست یہ ہے ك آب اس كون تزواكس بادشاه في كهاكه اجهابية جاؤ - جرايك وومر، وذير كو الالا ادر اس سے کہا کہ تم اس کو توڑ دو، وہ وزیر بھی کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت اید بہت فیتی بیرا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو تو ژول۔ ای طرح اس نے کی وزراء اور امراء کو بلوایا اور اس ہیرے کو توڑنے کے لئے کہا، مگر ہر ایک نے معانی مانکی اور توڑنے سے معذرت کرلی۔

# ہیرا ٹوٹ سکتاہے، تھم نہیں ٹوٹ سکتا

آخر میں محمود غرنوی نے ایاز کو بلایا کہ ایازا اس نے کہا ہی جہاں پناہ، محمود غرنوی نے کہا کہ یہ ہیرا رکھاہے اس کو اٹھا کر ٹخ کر توڑ دو، ایاز نے وہ ہیرا اٹھایا اور دمین کر توڑ دو، ایاز نے وہ ہیرا دھن پر ٹخ کر توڑ دیا اور وہ چور چور ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز نے وہ ہیرا کو دیا تو بادشاہ نے اس کو ڈاٹا کہ تم نے ہیرا کیوں توڑا؟ یہ بڑے بڑے و دراء اور امراء صاحبان عقل جو بہاں بیٹے ہوئے ہیں۔ ان سے جب ہیرا توڑنے کے لئے کہا تو انہوں نے اس ہیرے کو ٹوڑنے کی ہمت نہیں کی، کیا یہ سب پاگل تھے؟ تم کیا تو انہوں نے اس ہیرے کو ٹوڑنے کی ہمت نہیں کی، کیا یہ سب پاگل تھے؟ تم

نے پوچھا کہ تم نے توڑا کیوں؟ ایاز نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہیرا
ہے، چاہے اس کی قیت کننی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ اگر ٹوٹ جائے تو اتنی بری بات
ہیں، لیکن آپ کا تھم نہیں ٹوٹنا چاہئے۔ اور آپ کے تھم کو اس ہیرے سے ذیادہ
ہیتی سمجھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس ہیرے کے ٹوٹے کے مقابلے میں تھم ٹوٹنا
زیادہ بری بات ہے۔ اس لئے میں نے اس ہیرے کو توڑ دیا۔

### علم كابنده

اس کے بعد محود غزنوی نے ان وزراء سے خاطب ہو کر کہا کہ تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے۔ جہیں اگر کسی کام کا تھم دیا جائے تو اس کے اندر مکتیں اور مسلحین تلاش کرتے ہو۔ اور یہ ایاز تو تھم کا بندہ ہے۔ اس سے جو کہا جائے گاوہ یہ کرے گا۔ اس کے سائے تھت اور مسلحت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

تو محود غرنوی کے علم کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی عقل بھی محدود، اس کے وزراء اور ایاز کی عقل بھی محدود، یہ مقام تو در حقیقت اس ذات کو حاصل ہے جس نے ساری کا نکات کو پیدا کیا ہے۔ چاہے ہیرا ٹوٹ جائے، چاہے ول ٹوٹ جائے، چاہے انسان کے جذبات ٹوٹ جائیں، چاہے خیالات اور خواہشات ٹوٹ جائیں، لیکن اس کا علم نہ ٹوٹ، یہ مقام در حقیقت صرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے۔ لیکن اس کا علم نہ ٹوٹ، یہ مقام در حقیقت صرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے۔ لیذا اللہ تعالیٰ کے علم میں حکمت اور مصلحت تلاش کرنا ناوائی اور بے عقلی کی بات لیذا اللہ تعالیٰ کے علم میں حکمت اور مصلحت تلاش کرنا ناوائی اور بے عقلی کی بات اور اس بے عقلی کی اصل سبب گناہ ہیں، جانے گاہ کرو گے اتی ہی یہ عقل اوند سی ہوتی چلی جائے گی۔ بہر حال گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔

#### گناہ جھوڑنے سے نور کا حصول

تم ذرا الله تعالى ك حضور ال كنابول سے مجمد دير كے لئے بى توب كر ك ديكمو،

اور چند روز کے لئے گناہوں سے فی کر ویکھو، کہ اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے کیا برکت اور کیا نور حاصل ہو تا ہے، اور پھر مقل کے اندر الی یا تیں سجھ میں آئیں گی جو پہلے سجہ میں نہیں آری تھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ان تتقواالله يجعل لكم فرقانا ﴾

(سورة الإنفل: ٢٩)

اگر تم اللہ تعالی سے ڈرو کے، لین اللہ تعالی کے حرام کئے ہوتے معاصی اور مناموں سے بچ مے تو اللہ تعالی تمہارے ول میں حق و باطل کے درمیان تميز كرتے والاایک کانا پدا کردی مے، جو واضح طور پر حسیس بہ بتا دے گا کہ بے حق ہے اور ب باطل ہے یہ سمج ہے، اور یہ غلا ہے۔ آج حق و باطل کے ورمیان تمیز مث چک ہے۔اس لئے کہ ہم نے گناہ کر کرے اپی مقلیں خراب کردی ہیں۔

#### گناهوں کا یانجواں نقصان" بارش بند ہونا"

گناہوں کا پانچواں نقسان یہ ہے کہ ان کی اصل مزا تو آخرت میں لے گ۔ لیکن اس دنیا میں بھی ان گناہوں کی نحوست اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچ مدے شریف میں آتا ہے کہ جب لوگ زکوۃ ریا بند کر دیے میں تو اللہ تعالی بارشي بندكردية ي-

#### گناہوں کا چھٹا نقصان'' بیاریوں کابیدا ہونا''

اور چمٹا نقصان یہ ہے کہ جب لوگوں میں بدکاری، فاشی، عربانی محیل جاتی ہے تو الله تعلق ان كو اكى اكى يماريون ش مكل كر دية بي كه ان ك آياء واجداد ف ان چاریوں کے بارے یس مجمی سا بھی ٹیس تھا کہ ایس مجمی کوئی جاری ہوتی ہے اور نه ان كا نام سنا قعام چنانچه اس مديث كو سائف وكه كر "ايْزن"كى يمارى كو وكم ليس جس كا سارى ونيا يس آج طوفان بريا ہے۔ نبى كريم صلى الله عليه وسلم چووہ سو سال ملك بناگئے كه الي الى يمارياں آئيں گی۔ بركناہ كے چكه خاصے ہوتے بي اور ان خاصول كا مظاہرہ اى دنيا بى كے اندر ہو جاتا ہے اور الله تعلق آئكمول سے دكمادية بيں۔ اور ان كنابول كى شامت اعمال طارى ہو جاتى ہے۔

### گناهون كاساتوان نقصان "وقتل وغارت كرى"

مدیث شریف میں ہے کہ آخر ذالے میں ایک ذائد ایسا آجائے گا کہ "یک شو المهرح" اس میں قبل و غارت گری کی گرت ہوگی اور آدی کو بارا جائے گا اور نہ اس کو اور نہ بی اس کے ور ٹاء کو پتہ چلے گا کہ کیوں بارا گیا؟ اور کس نے بارا؟ لایدری الفاقل فیم فنل ولا المفنول فیم قنل۔ پہلے جب کوئی قبل ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ وشمنی تھی، اس کی وجہ سے بارا گیا۔ یہ مدے پڑھ لو آج جو قبل و غارت گری ہو رہی ہے اس کو و کھ لو کہ کس فرح لوگ مررہ ہیں، آج کی کا قبل ہو جائے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیوں بارا گیا؟ اور کس نے مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س مارا؟ تو اس کا جواب کی گرت نے ہو مورت مال پہلے آج کے طلات و کھے کر یہ بات ارشاد فرمائی گاہوں کی گرت نے یہ صورت مال پیلے آج کے طلات و کھے کر یہ بات ارشاد فرمائی گاہوں کی گرت نے یہ صورت مال پیلے آج کے طلات و کھے کہ یہ سے ہورہا ہے۔ اور

## قتل وغارت گری کا واحد حل

آج ہم لوگ ان فسادات اور قتل و عارت کری کے مخلف عل تلاش کرنے ہیں گئے ہو کے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپیں گئے ہو کے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سابی علی جلاش کرنا چاہئے، کوئی کہتا ہے کہ آپیں معلوم میں خاکرات ہونے چاہئیں۔ یہ سب تدبیری علاش کردہے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہیں کہ ان فسادات کا اصل سب گناہوں کا مجیل جانا ہے۔ جب کی اُقت کے ہیں کہ ان فسادات کا اصل سب گناہوں کا مجیل جانا ہے۔ جب کی اُقت کے

اندر گناہ کھیل جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف ہے ان کی شامت اعمال کی یہ صورت کھیل جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ اللہ تعالی عشل سلیم عطافرائے اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی تونیش عطافرائے۔ تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا چاہئے کہ اللہ تعالی کے حضور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور شامت اعمال سے پناہ ما تشریب اور شامت اعمال کو دور ما تشریب اور شامت اعمال کو دور ما تشریب کہ اے اللہ اندا ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور قراب

### وظائف سے زیادہ گناہوں کی فکر کرنی چاہئے

بہر صال، نفلی عباد توں میں زیادہ انہاک اچھی بات ہے، لیکن اس ہے جمی زیادہ مردری کام گناہوں ہے بچتا ہے۔ میرے پاس روزانہ کئی حضرات اور فامی طور پر خوا تمن کے فون آتے ہیں کہ فلال کام کی دعا بتا دیجے، فلال مقصد کے لئے دعا بتا دیجے۔ بعض خوا تمن کا یہ خیال ہے کہ ہر مقصد کے لئے الگ دعا ہوتی ہے اور اس کا الگ کوئی و کلیفہ ہوتا ہے۔ بھائی! یہ دعا ئیں اور یہ وظیفے اپنی جگہ قابل فضیلت ہیں، لیکن زیادہ فکر اس کی کرنی چاہے کہ گناہ سرزد نہ ہوں۔ اور گناہوں سے خود بھی بچ اور اپ گئی زیادہ فکر اس کی کرنی چاہے کہ گناہ سرزد نہ ہوں۔ اور گناہوں سے خود بھی بچ اور اپ گئر والوں اور اپنے بچی کو گئر ہوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ، جب تک یہ کام نہیں کرو دل میں گناہوں سے بچاؤ، جب تک یہ کام نہیں کرو دل میں گناہوں سے بچنے کی فکر اور اس کا جذبہ ہو، اور بچنے کا اہتمام بھی ہو تو اس وقت ان وظائف اور وعاؤں کے ذریعہ دل میں قوت اور جمت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر گناہوں سے بچنے کی فکر تو ہے نہیں، وقت ان وظائف اور وعاؤں کے اور ساتھ میں وظائف اور نوا قبل بھی چل رہے ہیں تو فظت میں وقت گزر رہا ہے، اور ساتھ میں وظائف اور نوا قبل بھی چل رہے ہیں تو خوات میں وقت ان وظائف سے کوئی فائدہ نہیں ہو تا۔

#### گناہوں کا جائزہ لیں

خلاصہ یہ کہ ہم گناہوں نے بیخے کی فکر کریں، اپنی میج سے شام تک کی ڈندگی کا جائزہ لیس اور گناہوں کی فہرست بتا گیں کہ کون کون سے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ چریہ جائزہ لیس کہ ان گناہوں میں سے کن کن گناہوں کو فوراً چھوڑ کے ہیں، ان کو تو فوراً چھوڑ دیں، اور جن گناہوں کے چھوڑ نے کے لئے کسی تدبیر کی ضرورت ہو، ان کے لئے تدبیر اختیار کریں۔ اور ایٹے گناہوں سے توبہ واستغفار کریں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بیخ کی ہمت اور توفیق عطا فرائے۔ آھیں۔

### تبجد گزارے آگے بڑھنے کاطراق

ایک حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا قراتی ہیں کہ جس الحفی کی یہ خواہش ہو کہ میں کی عبادت گزار اور تہجہ گزار آدی ہے آگے بڑھ جاؤں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں ہے محفوظ رکھے۔ مثلاً ہم بزرگوں کے طالت میں پڑھتے ہیں کہ وہ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، اتی رکھات اللہ پڑھتے تھے، اتی پارے طاوت کرتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ پہلے کہ میں اس عبادت گزار ہے آگے بڑھ جاؤں تو وہ گناہوں ہے اپنے آپ کو مخفوظ کر لے۔ کیونکہ گناہوں ہے اپنے آپ کو مخفوظ کر لے۔ کیونکہ گناہوں ہے دخاطت ہوئے کہ بیتے میں انشاء اللہ ان کی بھی خوات ہوگی اور تمہاری بھی خوات ہوگی اور تمہاری بھی خوات ہوگی اور تمہارا ورجہ نیا ہوگا، لیکن خوات میں تو بس انتا قرق ہوگا کہ ان کا درجہ او تھا ہوگا اور تمہارا ورجہ نیا ہوگا، لیکن خوات میں دونوں برابر ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھراس ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھراس ہے۔ آگے بڑھ جاؤ گے، اس لئے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچالیا ہے۔

#### مؤمن اوراس کے ایمان کی مثال

ایک اور حدیث حطرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مردی ہے کہ حضور
اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ ایک مؤمن اور اس کے ایمان کی مثال
الی ہے جیے ایک گوڑا کسی لمبی رسی کے ذریعہ کھوٹے سے بندها ہوا ہے، اور اس کا ایمان کی مثال
متجہ یہ ہے کہ وہ گھوڑا گھومتا بھی رہتا ہے، لیکن ایک حد تک وہ گھوڑا ذرا سا چکر لگا کر پھر
صد ہے آگے جانے ہے وہ کھوٹا اس کو روک رہتا ہے، وہ گھوڑا ذرا سا چکر لگا کر پھر
واپس اپنے کھوٹے کے پاس آکر بیٹے جائے گا۔ اس طرح وہ کھوٹا وو کام کرتا ہے،
ایک یہ کہ وہ گھوڑے کو ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اور دو سرایہ
کہ وہ کھوٹا بی اس کی جائے بناہ بنا ہوا ہے۔ وہ گھوڑا اوھر اُدھر چکر لگانے کے بحد
واپس اس کھوٹے کے پاس آکر بیٹے جاتا ہے۔

یہ مثال بیان کر کے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ مؤمن کا کھوٹا
اس کا ایمان ہے، اس ایمان کا نقاضہ یہ ہے کہ وہ مؤمن ایک حد تک إدهر أدهر
جائے گا، گھوے گا پھرے گا، لیکن اگر حد ہے آگے جانے کی کوشش کرے گا تو
ایمان اس کی رشی کھینج لے گا، اور ادهر ادهر گھوٹے کے بعد آخر کار وہ مؤمن اپنے
ایمان کے کھوٹے کے پاس واپس آجائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مؤمن کا ایمان اتنا
قری ہوتا ہے کہ وہ اس کو گناہ کرتے نہیں ویتا۔ اور اگر بھی بحول چوک ہے گناہ ہو
گیا تو پھر لوٹ کر واپس اپنے ایمان کے کھوٹے کے پاس آجاتا ہے۔ حضور اقدس
ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ گئی خوبصورت مثال بیان فربائی ہے۔ اللہ تعالی اپنے فعنل
سے ہم سب کا یہ کھوٹا مضوط فربادے، آیمن۔

گناہ لکھنے میں تاخیر کی جاتی ہے

مدے شریف یں آتا ہے کہ ہرائسان کے ساتھ وو فرشتے ہوتے ہیں ، ابک

نكيال كلمن والا اور ايك برائيال للمن والا- من في اين في حضرت مولانا مي الله فان صاحب قدس الله مرو ے سا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو یہ تھم ہے کہ جب وہ انسان نیک کرے تو فورا اس کو لکھ لو، اور بدی لکھنے والے فرشتے کو عظم بد ب كد جب وه انسان برى كرے تو لكينے سے يبلے نيكى لكينے والے فرشتے سے يو چھے كه لكمول يا نه لكمول- كويا كه نيكل لكف والا فرشته اس كا امير ب- چنانچه جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بری لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے یو پھتا ہے ك لكمول يا ند لكمور؟ نيكي والا فرشة كبتا ب كه نبيس، ابحي مت لكمو، كيونك ہوسکتا ہے کہ یہ توبہ کرلے اور استغفار کرلے تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی پش ند آئے۔ اگر وہ شخص دوبارہ کمناہ کرلیتا ہے اور اپنے پہلے گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں۔ انبھی ٹھیر جاؤ، پھر جب نیسری مرتبہ کناہ کرلیا ہے تو چر بوجھتا ہے کہ لکھوں یا نہیں؟ اب جاکر وہ کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو۔ اس کے بعد وہ گناہ اس کے نامة اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ الله تعالی نے اپنے بندوں کے لئے اتنا آسانی کا معالمہ کر دیا ہے کہ نیکی فوراً لکھ لی جاتی ب اور بدی کے لکھنے میں تأکل اور تاخیر کی جاتی ہے کہ شاید یہ گناہ سے توبہ کر لے۔

## جہاں گناہ کیا، وہیں تو بہ کرلو

ای وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی گناہ مرزد ہو جائے تو فوراً بلا تاخیر توب واستغفار کرلو، تاکہ وہ گناہ تمہارے تامہ اعمال کے اندر لکھائی نہ جائے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس زمین پر گناہ کیا ہے، ای زمین پر فوراً توبہ واستغفار کرلو، تاکہ قیامت کے روز جب وہ زمین تمہارے گناہ کی گوائی دے تو اس کے ماتھ ماتھ وہ زمین تمہاری توبہ کی بھی گوائی دے کہ اس شخص نے میرے سینے پر کناہ کیا تھا، اس کے بعد میرے سینے پر بی توبہ بھی کرلی تھی۔ یہ مب حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اوشاد کی تھیل ہو ربی ہے کہ ایمان مؤمن کا کھونا ہے،

4.4

جب مؤمن ادهر ادهر چلا جاتا ہے تو گھوم پر کر واپس اپنے کھونے کے پاس آجاتا ہے۔

### گناہوں ہے بیخے کا اہتمام کریں

اس کے اول تو گناہوں سے بیخے کا اجتمام اور فکر کریں، اجتمام اور فکر کے بغیر گناہوں سے بیچا نہیں جاسکا، اگر اجتمام اور فکر کے باوجود کی مجبوری سے یا بھول چوک سے یا فلطی سے گناہ مرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرد، استغفار کرو اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو۔ یہ کرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس گناہ کو معاف فرمادیں شے۔ اور یہ ففلت اور لاپروائی سب سے بڑی بلا ہے کہ انسان کو فکر اور دھیان اور توجہ بی نہ ہو بلکہ اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے بہائے اس کو صبح ٹابت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو مجانے اس کو صبح ٹابت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو گناہوں کے وبال سے محفوظ فرمائے۔ آئین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



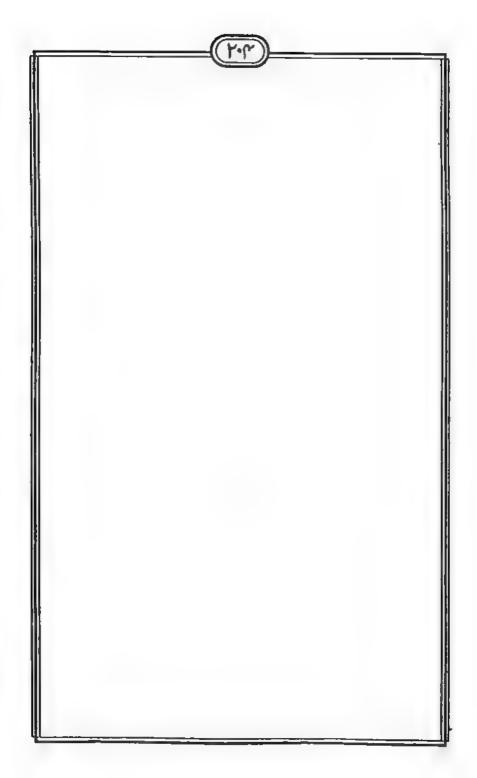



تاريخ خطاب: ٨رنومبر الهواية

مقام خطاب : جامع معدبيت المكرم

گلشن اقبال کرایی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسْمِ اللَّابِ الرَّكْ بِالرَّجْمَ

# منكرات كوروكو-ورند!!

الحمد للله نحمده ونستعينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذبالله من شرورانفسناومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهدان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيرا -اما بعد!

وعن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اصعف الايمان والكهان عن النهى عن المنكر من الايمان)

#### منکرات کورو کئے کے تین درجات

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: جو شخص تم یں سے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس کو چاہئے کہ اس برے کام کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کردے، یعنی اس برائی کو نہ صرف روے، بلکہ اس کو اچھائی میں تبدیل کردے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت

اورطاقت نہیں ہے توروسراورج سے محکرزبان سے اس کو برل دے ، یعنی جو شخص اس برائی کا ارتکاب کردہاہے اس سے کہے کہ بھائی: یہ کام جو تم کررہے ہو۔ یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے بجائے نیکی کی طرف آجاؤ۔ اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ یعنی اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ یعنی اپنے دل سے اس کام کو برا تھے۔ اس تیمرے درج کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان کا بہت ضعیف اور کرور درجہے۔

### خسارے سے بچنے کے لئے چار کام

سورة "العصر" من الله نعالي ف ايك عام قاعده بيان فرمادياكه:

﴿وَالْعَصْرِ أَنَّ الْأَنْسَانَ لَقَى حَسْرِ الْا الَّذِينَ أَمْنُوا وعَمْلُواالْصَلَحَتُ وَتُواصِّوِيالْحِقُ وَتُواصِّوايالْصِيرِ﴾

ذمانے کی قتم کھاتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں اور نقصان میں ہیں، موائے ان لوگوں کے جو یہ چار کام کرلیں، گویا کہ خسارے اور نقصان میں ہیں، موائے ان لوگوں کے جو یہ چار کام کرلیں، گویا کہ خسارے اور نقصان سے نکخ کے لئے چار کام ضروری ہیں۔ ایک ایمان لانا، وو مرے نیک کام کرنا، تیمرے ایک وو مرے کو حق بات کی وصیت اور نصیحت کرنا اور چوشے ایک دو مرے کو وصیت اور نصیحت کرنا۔ "حق" کے معنی ہیں گناہوں سے نکنے کی نصیحت اور وصیت۔ بیال نے کی وصیت اور وصیت۔ لہذا خسارے سے نکنے کے لئے اللہ تعالی نے ایمان اور عمل صالح کو کافی قرار نہیں دیا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دو مروں کو "حق" اور "مبر" کی وصیت اور تھیحت کرے۔ یہ کام بھی انتانی ضروری ہے۔ جشا عمل صالح ضروری ہے۔

# ایک عبادت گزار بندے کی ہلاکت کاواقعہ

ا یک صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بیان كرتے موئے فرمایا كه وہ قوم طرح طرح كے كناه، معصيتوں اور مكرات بيس جتلا تھى، الله تعالى في الله تعالى عنداب نازل كرف كا فيمله فرما ليا، چنانجه الله تعالى في فرشتوں کو تھم دیا کہ فلال بستی والے گناہوں اور تافرمانیوں کے اندر جا ہیں۔ اور اس پر کرباندھی ہوئی ہے۔ تم جاکر اس بہتی کو پلٹ دو۔ بینی اوبر کا حصہ فیجے اور ینے کا حصہ اور کردو۔ اور ان کو ہلاک کردو۔ حضرت جرکل امین علیہ السلام فے عرض كيايا الله! آب نے فلال بهتى كو اللغ كا تحم ديا ہے۔ اور اس ميس كسى كا استثناء نیں فرمایا۔ بلک بوری بہتی کو تباہ کرنے کا آپ نے تھم دیا ہے۔ طال نکہ میں جانیا مول ك اس بستى ميں ايك ايسا شخص بھى ہے جس نے ايك لمح ك لئے ہمى آپ کے کسی تھم کی نافرمانی نہیں گی۔ اور ساری عمراس نے اطاعت اور عبادت کے اندر گزار دی ہے۔ اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، نؤ کیا اس شخص کو بھی ہلاک کردیا جائے؟ الله تعالى نے قرمایا: ہل! جاؤ اور بوري بستى كو بھى تباہ كردو، اور اس شخص كو بھی تاہ کردو۔ اسلے کہ وہ تخف اپنی ذات میں بڑے نیک کام کرتا رہا۔ اور عبادت اور اطاعت میں مشغول رہا۔ لیکن کی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے ماتھے برجمعی شكن بحى نبيس آئى- اور كسى كناه كو برا بحى نبيس مجها- اور اس كا چرو بدلا بعي نہیں۔ اور ان گناہوں کو روکنے کے لئے نہ تو کوئی اقدام کیا۔ قبدا اس شخص کو بھی اس کی قوم کے ساتھ تباہ کردو۔

# بِ گناہ بھی عذاب کی لیبٹ میں آجائیں گے

ای طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ایک دو مری آیت میں ارشاد فرمایا:

# ﴿ وَاتَّقَوْهِ فِنْنَهُ لَا تُصِيبُنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّهُ اللَّهِ مِنْكُمُ

یعنی اس عذاب سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ میں جلا سے بلکہ وہ عذاب بے گناہوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس لئے کہ بیہ لوگ بظاہر تو ہے گناہ تھے۔ لیکن جو گناہ ہورہے تھے۔ ان کو روکنے کے لئے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ نہ زبان ہلائی، اور ان گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر ان چہرے پر شکن نہیں آئی، اس لئے ان پر بھی وہ عذاب آجائے گا۔

بہرطال میہ امریالمعروف کرتا اور بنی عن المنکر کرتا بہت اہم فریضہ ہے۔ جس سے ہم اور آپ ففلت میں ہیں۔ اپنی آئکھول سے دکھ رہے ہیں کہ محلا اور تافرانیال ہورتی ہیں، اور بس اپ آپ کو بچاکر فارغ ہوجاتے ہیں، دو سروں کو نفیحت نہیں کرتے، اور ان گناہوں سے بچانے کی فکر نہیں کرتے۔

#### منكرات كوروكنه كاببلادرجه

جو حدیث میں نے شروع میں تلاوت کی تھی۔ اس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں ہے روکنے کے تین ورجات بیان فرمائے ہیں، پہلا ورجہ یہ ب کہ اگر کسی جگہ پر تمہیں برائی کو ہاتھ ہے روکنے کی طاقت ہے۔ تو اس کو اپنے ہاتھ ہے روک دو، اگر ہاتھ ہے روکنے کی طاقت تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ہاتھ ہے نہیں روکا تو آپ نے ہاتھ ہے دوگنے کی طاقت تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ہاتھ ہے نہیں روکا تو آپ نے فود گناہ کا ارتکاب کرلیا۔ مثلاً ایک شخص فاندان کا سربراہ ہے۔ فاندان کا سربراہ میں جاندان کے اندر اس کی بات چاتی ہے۔ لوگ اس کی بات کو مائے ہیں۔ وہ یہ دکھ رہا ہے کہ میرے فاندان والے ایک تاجائز اور گناہ کے کام میں جانا ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانا ہے کہ اگر میں اس کام کو اپنے تکم کے ذور پر روک دول گا تو یہ کام برد یہ وجائے گا۔ اور اس کے برد ہونے سے کوئی فتہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک صورت میں ہوجائے گا۔ اور اس کے برد ہونے سے کوئی فتہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک صورت میں اس مربراہ پر فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ ہے اور طاقت سے اس برائی کو روک۔

کمن اس خیال ہے نہ روکنا کہ اگر میں روکوں گاتو فلاں شخص ناراض ہوجائے گا۔ یا فلاں شخص کا دل ٹوٹے گا۔ ٹھیک نہیں، اس لئے کہ اللہ کے حکم ٹوٹے کے مقابلے میں کسی کے دِل ٹوٹے کی کوئی حقیقت نہیں۔

### «فیضی"شاعر کاایک واقعه

اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک مشہور شاعر گذرے ہیں جن کا تخلص "فیضی" تھا۔ ایک مرتبہ "لیفی" جہام سے کیا ہوارہے تھے۔ اور داڑھی بھی صاف کرا رہے تے، اس وقت ایک بزرگ ان کے قریب سے گزرے اور فرمایا: آنا: ریش می تراثی؟ جناب آکیا آپ داڑھی منڈوارہے ہیں؟ کیونکہ فیضی شاعر علم و فعنل کے بھی مد فی تنظی، انہوں نے بی قرآن کریم کی بغیر نقطوں کی تغییر لکھی ہے۔ ان بزرگ کا كبناية تحاكمة تم عالم و- حميين سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كى سنت كے بارے میں علم ہے۔ پھر بھی تم یہ کام کردہ ہو؟ جواب میں قیضی نے کہا: "بلے، ریش می تراشم به دل کے نمی خراشم" بی بال میں واڑھی منڈوارہا ہوں۔ لیکن کمی کا دل نہیں تو رہا ہوں۔ کی ک ول آزاری تو نہیں کررہا ہوں۔ کویا کہ قیضی نے طعند وية بوك كباكه من تويه ايك كناه كرربا تفاله لكن تم في جمع يه كه كر ميرا ول توژ دیا۔ جواب میں ان بزرگ نے فرمایا: "ولے، ول رسول الله می خراشی" کس اور کا ول تو نہیں تو ژر سے ہو، لیکن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاول تو رہے ہو۔ اس لئے کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ بد کام مت کرو۔ اس کے باوجود مم كررب مو-

### دل ٹوٹنے کی پرواہ نہ کرے

بہرطال لوگوں میں جو سہ بات مشہور ہے کہ دل آزاری نہ ہونی چاہئے۔ تو بات سے ہے کہ اگر محبت، بیار اور شفتت اور نری ہے، ذلیل کئے بغیروہ کسی دو سرے شخص کو منع کردہا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کے باوجود اس کا دل ٹوٹ دہا ہے تو ٹوٹا

کرے۔ اس کے ٹوٹے کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی

اللہ علیہ وسلم کا تکم دل ٹوٹے ہے بلند ترہے۔ البتہ اتنا ضرور کرے کہ کہنے ہیں ایسا

انداز اختیار نہ کرے جس سے دو سرے کا دل ٹوٹے، اور اس کی توجین نہ کرے، اور

اس کو ذلیل نہ کرے۔ اور ایسے انداز سے نہ کہے جس سے وہ اپنی بکی محسوس

کرے۔ بلکہ تنہائی ہیں محبت سے شفقت سے اس کو سمجھا دے۔ اس کے باوجود اگر

دل ٹوٹنا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرے۔

### ترک فرض کے گناہ کے مرتکب

ہذ اگر کوئی شخص اپنے خاندان کا مربراہ ہے۔ خاندان میں اس کی بات مانی جاتی ہے۔ وہ و کھ رہا ہے کہ بچے فاط راستے پر جارہ ہیں، یا گھروالے گناہوں کا ارتکاب کررہے ہیں، چر بھی ان کو نہیں روکنا تو یہ گناہ کے اندر واخل ہے، اس لئے کہ مربراہ پر ان کو ہاتھ ہے روکنا فرض تھا۔ یا کوئی استاذہ، وہ شاگر دکو گناہ ہے نہیں روکنا، یا کوئی افسرہ، وہ اپنے مرد کو گناہ ہے نہیں روکنا، یا کوئی افسرہ، وہ اپنے ماتحت کو گناہ ہے نہیں روکنا، یا کوئی افسرہ، وہ اپنے محترد کو گناہ ہے نہیں روکنا، یا کوئی افسرہ، تو یہ محترات ترک فرض کے گناہ کا ارتکاب کررہے ہیں۔

#### فتنے اندیشے کے وقت زبان سے روکے

البتہ بعض او قات اس بات كا انديشہ ہوتا ہے كہ اگر ہم اس كو اس برائى ہے روكيس كے تو فننہ كرا ہوجائے گا۔ اور روكيس كے تو فننہ كرا ہوجائے گا۔ يا طبيعت بيں بعاوت پدا ہوجائے گا۔ اور بعاوت پدا ہونے كا انديشہ ہے۔ بعاوت پدا ہونے كا انديشہ ہے۔ تو اس وقت اگر ہاتھ ہے نہ روكے، بلكہ صرف زبان سے كہنے پر اكتفاكرے تو اس كى مجائش ہے۔ چنانچہ حكيم الامت معزت مولانا اشرف على صاحب تھانوى رحمة

اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس صدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اگر ہاتھ سے دو کئے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے رو کے، اس استطاعت کے نہ ہونے میں یہ بات بھی داخل ہے مثلاً سینما حال کے ہاہر گندی تصوریں گی ہوئی ہیں۔ اور ہوئی ہیں۔ اور استطاعت حاصل ہے کہ چند آدمیوں کو لے کر جائیں۔ اور ان تصویروں کو گرانے کی کوشش کریں، لیکن اس استطاعت کے نتیج میں خود بھی فند میں جتلا ہوگے اور دو سرول کو بھی فند و فساد میں جتلا کرو گے، اس لئے کہ جوش میں آکر وہ کام کر تو لیا، لیکن پھر خود بھی پیٹرے گئے۔ اور دو سرول کو پکڑوادیا۔ اور میں آکر وہ کام کر تو لیا، لیکن پھر خود بھی پیٹرے گئے۔ اور دو سرول کو پکڑوادیا۔ اور اس کے نتیج میں ناقابل ہرواشت مصبت کمڑی ہوگئے۔ ابندا یہ کام استطاعت سے فاح سبحا جات گا۔ استطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع ہر صرف فاح سمجھا جائے گا۔ استطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع ہر صرف فاح سمجھا جائے گا۔ استطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع ہر صرف فیان سمجھا جائے گا۔ استطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع ہر صرف فیان سمجھا جائے گا۔ استطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع ہر صرف فیان سمجھا جائے گا۔ استطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع ہر صرف فیان سمجھا جائے گا۔ استطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع ہر صرف فیان سمجھا جائے گا۔ استطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع ہر صرف

#### خاندان کے سربراہ ان برائیوں کو روک دیں

آج ہارے معاشرے میں جو نساد کھیلا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فاندان کے وہ مربراہ جو فاندان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ وہ جب فاندان کے افراد کو کسی گناہ کے اندر جلا دیکھتے ہیں تو ان کو رو کئے اور ٹو کئے کے بجائے وہ بھی ان کے ساتھ اس گناہ کے اندر شریک ہوجاتے ہیں۔ مشلاً آجکل جو شادی بیاہ ہورہ ہیں۔ ان شادی بیاہوں جی منظرات کا ایک سیلاب الدا ہوا ہے۔ بعض منظرات معمول درج کے ہیں۔ اور بعض منظرات مشدید منظین حرج کے ہیں۔ اور بعض منظرات مشدید منظین حم کے ہیں۔ مشلاً اب یہ بات عام ہوتی جاری ہے کہ شادی بیاہ کے انجاعات محلوط ہونے گئے ہیں۔ یہ بات عام ہوتی جاری ہے کہ شادی بیاہ کے انجاعات محلوط ہونے گئے ہیں۔ یہ بات عام ہوتی جاری ہے کہ شادی بیاہ کے مزیراہ اس برائی کو اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہ تو زبان سے اس کو مزیراہ اس برائی کو اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہ تو زبان سے اس کو دو کتے ہیں۔ اور نہ باتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ وہ بھی ان تقربات میں شریک ہوجاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی، کیا کریں۔ فلاس بیسیم کی شادی

ہے۔ بھے قواس میں شریک ہونا ہے۔۔۔ دیکھے، اگر وہ لوگ آپ کو وہ شریک کرنا چاہجے ہیں قو پھران کو چاہئے کہ وہ آپ کے اصولوں کے مطابق انظام کریں۔ اور آپ کو یہ اشینڈ لینا ضروری ہے کہ میں اس وقت تک اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گا۔ جب تک یہ تلوط اجہاع ختم نہیں کیا جاتا۔ اگر تم تلوط اجہاع کرتے ہو قو پھر میرے نہ آنے ہے آپ کو ناراض ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر خاندان کا میرے نہ آنے ہے آپ کو ناراض ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر خاندان کا مریداہ یہ کام نہیں کرے گا قو قیامت کے روز اس کی پکڑ ہوگی کہ تم ہاتھ ہے اس مریداہ یہ کام فرد شریک نہ ہوتے۔ اور شرکت سے انکار کردیتے۔

### شادی کی تقریب یار قص کی محفل

آج ہم لوگ قدم قدم پر ان برائوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے جارہے ہیں۔ ایک زائد وہ تھا کہ جب شادی بیاہ کی تقریبات میں اتن برائیاں ہیں تھیں۔ لیکن رفتہ رفتہ ایک کے بعد وسری برائی شروع ہوئی، اس طرح برائیوں میں اضافہ ہوتا چلاگیا، اور سمی برائی کے موقع پر خاندان میں ہے سمی اللہ کے برنے بن اسافہ ہوتا چلاگیا، اور سمی برائی کے موقع پر خاندان میں ہے سمی اللہ کے برنے بن اسٹینڈ ہیں لیا۔ جس کا بھیجہ یہ ہوا کہ برائیاں پھیلتی چلی اللہ کے برنے برائیاں اور آئے برخیس کی جانچہ تقریبات میں مرد و کشش نہیں کریں گے تو یہ برائیاں اور آگے برخیس کی چنانچہ تقریبات میں مرد و مورت کے خلوط اجماع کا سلسلہ تو جاری تھا، اب سنتے میں یہ آرہا ہے کہ ان اجماعات موقع پر بھی ہتھیار ڈال کر خاموش بیٹ جائیں۔ اور اپنی بمو بیٹیوں کو رقص کرتا ہوا موقع پر بھی ہتھیار ڈال کر خاموش بیٹ جائیں۔ اور اپنی بمو بیٹیوں کو رقص کرتا ہوا و کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ دیکھا کریں، لیکن شرکت کرنا نے چھوڑیں۔ کب تک ہتھیار ڈالتے جاؤ گے؟ کب موقع کی برنا ماک کی پردا کو کی اللہ کا برا

ڈٹ کریہ نہیں کے گاکہ یا تو جھے شریک نہ کرد، اور اگر شریک کرتاہے تو یہ کام نہ کرد، اگر شریک کرتاہے تو یہ کام نہ کرد، اگر خاندان کے دو چار ہا اثر افرادیہ کہدیں کہ ہم تو ایکی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے تو وہ شخص اس برائی کو چھوڑنے پر مجبور ہوگا۔ یا پھر آپ سے تعلق شم کرے گا۔

بعض او قات انسان اپنے خاندانی حقوق کی وجہ ہے منع کرویتا ہے کہ چونکہ میرے ساتھ فلاں موقع پر اچھاسلوک نہیں کیا گیا۔ یا میری عزت نہیں کی گئی یا فلاں موقع پر میرا فلاں حق بالل کیا گیا۔ اس لئے جب تک جھے ہے معانی نہیں ماتی جائے گی، اس وقت تک میں اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر خاندانی حقوق کی خیاد پر اس فتم کے بے شار جھڑے کمڑے ہوجاتے ہیں اس طرح فائد ہم کے دیے شار جھڑے کہ اگر محلوط اجتاع ہوگایا رقص ہوگاتو ہم اگر کوئی اللہ کا بندہ دین کی خاطر منع کردے کہ اگر محلوط اجتاع ہوگایا رقص ہوگاتو ہم شریک نہیں ہوں گے۔ آو انشا اللہ ان برائیوں پر روک لگ جائے گی۔

### ورنہ ہم سر پکڑ کررو کیں گے

البت بعض او قات لوگ اس معالمے میں افراط و تفریط میں جملا ہوجاتے ہیں، یہ بڑا نازک معالمہ ہے کہ آدی کس بات پر اور کس موقع پر اسٹیڈ لے۔ اور کس بات پر نہ لے۔ اور کس جگہ پر فرم پڑجائے، یہ چرائی نہیں ہے جو دو اور دو چار کی طرح بتادی جائے۔ اور کس جگہ پر فرم پڑجائے، یہ چرائی نہیں رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس موقع پر حمبیں کیا کرنا چاہے۔ کس جگہ پر سخت بن جاؤ، اور کس جگہ پر فرم پڑجاؤ، اپنی طرف سے فیملہ کرتے میں بعض او قات الیا بھی او قات الیا بھی ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ بعض او قات الیا بھی ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ بعض او قات الیا بھی ہوجاتا ہے کہ اس سے قائدہ کے بجائے النا نفسان ہوجاتا ہے۔ اس سے قائدہ کے بجائے النا نفسان ہوجاتا ہے۔ اس سے قائدہ کے بجائے النا کوجاتا ہے۔ اس سے قائدہ کے بوض کو چاہئے کہ اس کے بارے میں ہرشخص کو چاہئے کہ کہ سے کہ بارے میں ہرشخص کو چاہئے کہ اس کے بارے میں ہرشخص کو چاہئے کہ سے کہ بارے میں ہرشخص کو چاہئے کہ بارے میں ہرشخص کو چاہئے کہ بارے میں ہرشخص کو چاہئے کہ سے کہ بارے میں ہرشخص کو چاہئے کہ بارے کی ہرشخص کو چاہئے کے کہ بارے کے کی بارے کی ہرسکی ہرسکی ہرسکی کے کہ بارے کی ہرسکی ہر

وہ اسٹینڈ لے۔ یاد رکھے، اگر آج ہم اسٹینڈ نہیں لیں گے تو کل کو سر پکڑ کر روئی کے اور جب پانی سرے گزر جائے گا اس وقت یاد کروگے کہ کی کہنے والے نے کیا بات کہی تھی۔ ابھی وقت ہے کہ اس فتنہ کو روکا جاسکتا ہے۔ اس لئے اس طریقے ہے اس فتنے کو روکا جاسکتا ہے۔ اس لئے اس طریقے سے اس فتنے کو روکنے کی کوشش کیجئے۔ فعدا کے لئے اپنی جانوں پر رقم کریں، اور سے سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالی کے سامنے جواب ویتا ہے۔ اور اپنی قبر میں جاتا ہے اور اپنے موجودہ طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ اور بید جو غفلت کا عالم طاری ہے کہ جو شخص جس طرف جارہا ہے۔ جانے دو۔ اس کو روکنے کی کوئی فکر اور پروا نہیں ہے۔ اور نہ بی اس کے جانے ۔ یہ طرز عمل بڑا خطرتاک ہے۔ اس کو اور نہ بی اس کو خطرت کے مائے والے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توقیق عطا فرمائے۔ آھیں۔

#### منکرات سے روکنے کادو مرادرجہ

اس مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کا دو سرا درجہ یہ بیان فرمایا کہ اگر اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو۔ زبان سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص برائی کے اندر جاتا ہے، اس کو ہدروی سے کہے کہ بمائی صاحب، آپ یہ کام غلط کررہے ہیں۔ یہ کام نہ کریں۔ لیکن زبان سے کہتے وقت بھٹہ یہ اصول چیش نظر رہنا چاہئے کہ حق گوئی، یا حق کی دعوت یا جہتے یہ کہ اس کو تم نے اٹھاکر مار ویا۔ یہ کوئی لئے نہیں ہے دوس سے کہ اس کو تم نے اٹھاکر مار ویا۔ یہ کوئی لئے نہیں ہے کہ اس سے دوس سے کا سر بھاڑ رہا، بلکہ یہ ایک شحر خواتی اور محبت و شفقت کے انداز سے کئے والی جز ہے، اللہ تعالی نے صاف صاف فراویا کہ:

﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِهُلِ وَيُبَكَّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (مورة التّل: ١٢٥)

"لین لوگوں کو اپنے رب کے رائے کی طرف حکت اور نرمی ہے اور نرمی

# حضرت موى العَلَيْ الله كونرم كوئى كى تلقين

میرے والد ماجد حفرت مفتی محر شغیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالی کے حفرت موی علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو حفرت موی علیہ السلام اور حفرت ہارون علیہ السلام کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ فُولًا لَهُ فَوُلًا لَيِّنا ﴾ (مورة لم: ٣٣)

اے موکیٰ اور حارون، جب تم فرحون کے پاس جاء، تو اس سے نری سے بات

کرنا۔ اب دیکھتے یہ تلقین فرعون کے بارے میں فرمائی، جب کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم

تقاکہ یہ بدبخت راہ راست پر آنے والا نہیں ہے۔ یہ ضدی اور ہٹ وحرم ہے۔

اور آخر وقت تک ائیان نہیں لائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بارے تھم دیا

کہ اس سے نری سے بات کرنا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ

آج تم حضرت موکیٰ علیہ السلام سے بوھ کر مصلح نہیں ہوسکتے۔ اور تمہارا مخالف
فرعون سے بوھ کر محمل نہیں ہوسکا، جب ان کو نری سے بات کرنے کا تھم دیا گیا

ہو تو چر ہمارے گئے تو اور زیادہ واجب ہے کہ ہم نری سے بات کریں۔ یہ نہ ہو کہ

جب دو مرے کو برائی میں جانا دیکھ کر ذبان چاائی شروع کی تو وہ ذبان تکوار بن

جائے۔

#### زبان سے روکنے کے آداب

بلکہ زبان سے روکنے کے بھی پکھ آواب ہیں، مثلاً یہ کہ جمع کے مائے نہ کم ، اس کو رسوا اور ذلیل نہ کرے، ایسے انداز سے نہ کم جس سے اس کو اپنی بکی محسوس ہو، بلکہ تہائی میں محبت اور شفقت اور پیار سے، خیر خوابی سے سمجھائے۔ بعض لوگ یہ عذر چیش کرتے ہیں کہ آج کل لوگ زی سے بات نہیں مائے، بقول کی کے: "الآوں کے بھوت باتوں ہے جہیں آئے" تو بھائی اگر وہ تمہاری بات نہیں ائے تو تم واروغہ نہیں ہو۔ اللہ تعالی کی طرف ہے تمہارے ادر یہ فریشہ عائد نہیں کیا گیا کہ تمہاری ذبان ہے دو مرے کی ضرور اصلاح ہوجائی چاہئے، بلکہ تمہارا فریشہ صرف انا ہے کہ تم حق نیت ہوئی چاہئے، مثلاً اگر کوئی شخص نہار ہوجائے تو ڈاکٹر اس وقت اس کی اصلاح کی نیت ہوئی چاہئے، مثلاً اگر کوئی شخص نہار ہوجائے تو ڈاکٹر اس پر فصہ نہیں کرتا کہ تو نہار کیوں ہوا؟ بلکہ اس کے ماتھ نرمی کا معالمہ کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کے اور ترس کھاتا ہے، ای طرح جو شخص کسی گناہ کے اندر جنا ہے، وہ در حقیقت نیار ہے، وہ در حقیقت نیار ہے، وہ ترس کھانے کے لاکن ہے، اس لئے اس پر فصہ جنا ہے، وہ در حقیقت نیار ہے، وہ در حمیت کے ماتھ سمجھانے کی کوشش کرو۔

#### ايك نوجوان كاواقعه

ایک نوجوان حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جھے زنا کرنے اور بدکاری کرنے کی اجازت دید بیجے، اس لئے کہ میں اپنے اوپر کنرول نہیں کرسکا۔۔۔ آپ ذرا اندازہ لگائے کہ وہ نوجوان ایک ایسے تعلی کی اجازت حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم سے طلب کررہا ہے جس کے حمام ہونے پر تمام غداہب متنق ہیں۔ آج اگر کسی پیریا ہے ہے کوئی شخص اس طرح کی اجازت ماتے تو غصے کے مارے اس کاپارہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے، لیمن حضور کی اجازت ماتے تو غصے کے مارے اس کاپارہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے، لیمن حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائے کہ آپ سے گئے کہ اس پر ذرہ برا بھی غصہ نہیں کیا۔ اور نہ اس پر ناراض ہوئے، آپ سمجھ گئے کہ یہ بچارہ بھار ہے، یہ فصہ کا مستحق نہیں ہے، بلکہ ترس کھانے کا مستحق ہے۔ چنانچہ آپ نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے فرملیا کہ فوجوان؟ اس افرون نے عرض کیا کہ یہ بناؤ کہ اگر اس نے فرملیا کہ یہ بناؤ کہ اگر

کوئی دو سرا آدی تہماری بہن کے ساتھ یہ معالمہ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو پند

کردگی؟ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی

شخص تہماری بٹی کے ساتھ یا تہماری مال کے ساتھ یہ معالمہ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو
پند کردگی؟ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بیں تو پند نہیں کروں گا۔
پیر آپ نے فرمایا کہ تم جس عورت کے ساتھ یہ معالمہ کردگے وہ بھی تو کسی کی بمن
ہوگی، کسی کی بٹی ہوگی، کسی کی مال ہوگی، تو دو سرے لوگ اپنی بمن اپنی بٹی سے اور
اپنی مال کے ساتھ اس معالمے کو کس طرح پند کریں گے؟ یہ س کراس نوجوان نے
کہا کہ یا رسول اللہ، اب بات سمجھ آگئی۔ اب بیل دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور
اب میرے دل بیل اس کام کی نفرت بیٹھ گئی ہے۔ اس طریقے ہے آپ نے اس
کی اصلاح فرمائی۔

#### ایک ریهاتی کاواتعه

ایک دیباتی مجد نبوی میں آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مید نبوی میں بیٹے ہوئے تھے۔ اس دیباتی نے آکر جلدی جلدی دو رکھتیں برحیں۔ اور نماز کے بعدیہ مجیب و غریب دعا ما تکی کہ:

﴿ اللَّهُ مَ الْرَحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمُ مُعَنَا اَحَداً ﴾ "الله الله الله عليه وسلم ررح يجيح، اور عارت عليه وسلم ررح يجيح، اور عارت علاده كي رحم مت يجيح،"-

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بید دعا س کر فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو نگ کردیا۔ تعوری در بعد اس اعرابی نے معجد نبوی کے محن میں بیٹ کر چیٹاب کردیا۔ محلہ کرام نے جب اس کو بید حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو روکنے کے لئے اس کی طرف دوڑے۔ اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کردیا۔ جب روکنے کے لئے اس کی طرف دوڑے۔ اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کردیا۔ جب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے صحلبہ کرام کو روکا اور فرمایا کہ اس کا پیثاب مت بند کرو۔ اس کو پیٹلب کرنے دو۔ جب وہ پیٹاب کرچکا تو پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب جاکر مجد کو دھوکر پاک کردو۔ پھر اس اعرابی کو آپ نے بلاکر سمجمایا کہ یہ معجد اس مقصد کے لئے نہیں ہے کہ اس بیں گندگی کی جائے، اور اس کو یاک کیا جائے، یہ تو اللہ کا گھرہے، اس کو پاک رکھنا چاہئے۔ اس طرح آپ نے بیار اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجما دیا۔ آج ہمارے سامنے کوئی اس طرح بیٹلب اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجما دیا۔ آج ہمارے سامنے کوئی اس طرح بیٹلب کردیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو ڈائنا تک نہیں۔

#### بماراانداز تبليغ

اس مدیث کے ذراید آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و دعوت کے آواب
ہتائے۔ آج یا تو لوگوں کے اندر وعوت و تبلیغ کرنے کا جذب بی پیدا نہیں ہوتا، لیکن
اگر کسی کے دل میں یہ جذب پیدا ہوگیا تو بس اب دنیا والوں پر آفت آگئ۔ کسی کو بھی
مسجد کے اندر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دکھے لیا تو اب اس کو ڈائٹ ڈپٹ شروع
کردی ۔۔۔ یہ حضور الدس معلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ہریات کہنے کا
ایک ڈھنگ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ اس ڈھنگ سے بات کہنی چاہئے۔ اور دل میں یہ
جذبہ ہونا چاہئے کہ یہ اللہ کا بھرہ ایک غلطی میں کسی وجہ سے جلا ہوگیاہے، میں اس
کو صبح بات ہندوں۔ تاکہ یہ راہ راست پر آجائے، اپنی بڑائی جنائے کا جذبہ یا اپنا علم
کو صبح بات ہندوں۔ تاکہ یہ راہ راست پر آجائے، اپنی بڑائی جنائے کا جذبہ یا اپنا علم

# تہارا کام بات پہنچادیتاہے

اب ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح پیار اور نری سے لوگوں کو روکتے ہیں تو لوگ انت تہماری روکتے ہیں تو لوگ انت تہماری

زمہ داری نہیں ہے۔ بلکہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیتا یہ تمہاری زمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں داقعہ لکھا ہے کہ ایک قوم گرای میں نافربائی میں غرق تھی۔ اس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں تھی، ادر ان پر اللہ تعالی کا عذاب آنے والا تھا۔ لیکن عذاب آنے ہے پہلے پچے اللہ کے نیک بندے ان کو تبلیخ کرتے دے۔ اور نری سے سمجھاتے رہے کہ یہ کام مت کرد۔ کی نے ان تھیجت کرتے والوں سے کہا،

(مورة الافراف: ١٦٣)

تم ایک ایس قوم کو تھیجت کیوں کردہے ہو جس کو انٹد تعالی نے ہلاک کرنے کا فیملہ کرلیا ہے۔ اب تو ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے ۔۔ ان اللہ کے نیک بندول نے - سجان الله - كيا عجيب جواب ويا فرمايا كه: "مَعْفِدُوةُ اللَّي ن کی بھی ہے تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ نوگ معاند ہیں۔ بث وحرم ہیں۔ بات نہیں مانیں گے۔ لیکن ہم ان کو تھیجت کررہے ہیں، تاکہ ہمارے لئے اللہ تعالی ك سامنے كہنے كا عذر موجائے كا۔ جب اللہ تعالى كے سامنے يشي موكى، اور يوجها جائے گا، کہ تمہارے سامنے یہ گناہ ہورہ تھے۔ تم نے ان کو رو کئے کے لئے کیا كوشش كى تحى؟ اس وقت بم بيا عذر بيش كرسكين مح كديا الله، بيد كناه المارك سامنے مورہ تھے۔ لیکن ہم نے اپنے طور پر ان کو سمجانے کی کوشش کی تھی۔ اور راہ راست بر لانے کی کوشش کی تھی۔ اے اللہ، ہم ان کے اندر شامل جیس تھے۔ ایک وائی حق اور تبلیغ کرنے والا اپنے دل میں اس جواب دہی کے احساس کو دل من رکھتے ہوے وعوت وے۔ پھر جاہے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ انشاء الله برئ الذمه موجائ كا- حعرت نوح عليه السلام ما رهع نوسوسال " الي كرت به، لكن مرف ١٩ آدى مسلمان موع اب اس كاكوئي وبال حفرت نوح علي السلام يرنبيس ہوگا، اس لئے کہ مسلمان بنادینا ان کی ذمہ دار ا نہیں متی۔ اس لئے تم بھی جق بات من نیت ہے حن طریقے سے نری اور فیرخوای کے جذبے سے کہدو۔ اشاء

YYY)

الله تم برئ الذمه موجاؤ ك- تجريد يه ب كه اكر آدى لكاتار اس مذب ك ساتھ بات كهتار بتا ب تو الله تعالى فائده مجى كائنا ديتا ہے-

#### منكرات كوروكنه كاتبيرادرجه

تيسرا اور آخري درجه اس مديث من بيد بيان فرماياك الرحمي ك اندر واته اور زبان سے روکنے کی طاقت ہیں ہے تو پھر تیمرا ورجہ سے کہ ول سے اس کو برا تستجمع، اور دل میں یہ خیال لائے کہ یہ کام اجہا نہیں کررہا ہے۔۔ البتہ ایک سوال مدا ہوتا ہے کہ جب زبان ہے کہنے کی مجی طالت نہ ہو۔ اس وقت سے تبرا ورجہ آتا ب لکن زبان سے کئے کی طاقت تو ہروقت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پھر زبان سے کہنے کی طاقت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب بیر ہے کہ زبان ے کہنے کی طاقت نہ ہونے کا مطلب سے ب کہ سے شخص اس کو زبان سے روک تو دے گا۔ اور لیکن اس رو کئے کے نتائج اس عمل سے بھی زیادہ برے تکلیں گے۔ الي صورت من بعض او قات خاموش رمنا بهتر موتا ہے۔ مثلاً ايك شخص سنت ك خلاف کوئی کام کررہا ہے۔ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ شخص بات مانے کے بجائے النا اس سنت کا فداق اڑانا شروع کردے گا۔ اب اگرچہ آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آب اس سے کبدیں کہ یہ عمل سنت کے خلاف ہے، الیا مت کرو۔ بلکہ سنت کے مطابق کرو۔ لیکن آپ کے کہنے کا نتیجہ سے ہوگا کہ اب تک تو صرف سنت کے خلاف کام کردہا تھا۔ لیکن اب سنت کا لمان ا اڑائے گا۔ اور اس کے نتیج میں کفر کے اندر جٹلا ہونے کا اندیشہ ہوجائے گا۔ ایسے موقع پر بعض او قات خاموش رہنا اور کچھ نہ کہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اور اس وقت یں صرف ول سے برا مجھنائی مناسب ہوتا ہے۔

#### برائی کودل سے بدلنے کامطلب

اگر اس مدیث کا می ترجمہ کیا جائے تو یہ ترجمہ ہوگا کہ اگر کی شخص کے اندر كى يرائى كو زبان سے بدلنے كى طاقت نبيس ب تو اس كو اسيندل سے بدل وے، يه نيس فرملاكه ول سے برا مجھ- الكه ول سے بدلنے كا تحكم ديا، اب موال يه بيدا ہوتا ہے کہ دل سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ علاء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا که اگر کوئی شخص طافت ند مونے کی وجد سے ہاتھ استعال ند کرسکا ند عی زبان استعال كرسكاتو اب اس كے ول ميں اس برائي كے خلاف اتن نفرت ہو۔ اور اس ك دل يس اتن محمن موك اس كے چرب ير تأكواري كا اثر آجائے، اور اس كى پیٹانی پر بل بر جائے اور آدی موقع کی تلاش میں رہے کہ کب موقع آئے تو پراس کو زبان اور ہاتھ سے اس کو بدل دول۔ جب انسان کے دل میں کی چڑ کی برائی دل میں بیٹ جاتی ہے۔ اور دل میں یہ جذب اور داعیہ ہوتا ہے کہ سمی طرح یہ برائی محتم و جائے تو وہ شخص دن رات اس فکر اور سوچ میں رہتا ہے کہ میں اس برائی کو اے باتھ اور زبان سے روکے کے لئے کیا طریقہ افتیار کوں۔ مثلاً ایک شخص کی اولاد خراب ہوگئ، اب اگر بلب جرو تشدو كرتا ہے، اور باتھ استعال كرتا ہے أو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ذبان سے سمجھاتا ہے تو اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ ایسا شخص دل کے اندر کتا ہے چین ہوگا، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوجائیں گی کہ میں کس طرح اس کو بری عادت سے نکال دول۔ یہ بے چینی اور بیتانی انسان کو خود راستہ سمجھا دیتی ہے کہ کس موقع پر کس طرح بات کبوں، اور کس طرح اس کے دل میں اپنی بات اتاردوں۔ اس کے نتیج میں ایک نہ ایک دن اس کی بات کا اثر ہو گا۔

#### ایناندر بے چینی پیدا کریں

آج ہمارے معاشرے بیل جتنے مکرات، برائیاں اور گناہ پر مرع م ہورہ ہیں۔
فرض کریں کہ آج ہمارے اندر ان کو ہاتھ سے بر لنے کی طاقت نہیں ہے۔ ذبان
سے کہنے کی طاقت نہیں۔ لیکن اگر ہم بیل سے ہر شخص اپنے دل کے اندریہ یہ چینی پیدا کرنے کہ معاشرے کے اندریہ کیا ہورہا ہے۔ ان برائیوں کو کمی طرح رکنا
چاہئے۔ اوریہ بے چینی اور چیائی اس درجہ بیل ہوئی چاہئے جس طرح ایک آدی
کے پیٹ میں ورو ہورہا ہو۔ جب تک وہ ورد ختم نہیں ہوجاتا اس وقت تک انسان
بے چین رہتا ہے، ای طرح ہم سب کے دلوں میں یہ بے چینی اور جیتائی پیدا
ہوجائے تو اس کے نتیج میں آخر کار معاشرے سے یہ مگرات اور برائیاں ختم
ہوجائے تو اس کے نتیج میں آخر کار معاشرے سے یہ مگرات اور برائیاں ختم

# حضور صلی الله علیه وسلم اورب چینی

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے کے اندر تشریف لائے تنے جہاں گناہ تو گناہ، بلکہ شرک، کفر، بت پرتی۔ اللہ تعالی کے ساتھ کھلم کھلا بعناوت، علائیہ نافرانیاں ہوری تعیں، کوئی شخص بھی بات شنے کو تیار نہیں تھا، اس وقت آپ کو یہ کم دیا گیا کہ ان سب کی اصلاح آپ، کو کرئی ہے۔ بعث کے بعد تین سال ایسے گزرے ہیں کہ ان می آپ کو تبلیغ اور وعوت کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان تین سال کے بندر آپ معاشرے ہیں ہونے والی پرائیوں کو دیکھتے رہے، اور عار حرا کی تنہائیوں ہیں، اور معاشرے ہیں کی تنہائیوں ہیں، جاکر اللہ جل شانہ سے مناجات قرمادہ ہیں۔ اور معاشرے ہیں ہونے والی پرائیوں اور معاشرے ہیں ہونے والی پرائیوں کو دیکھتے رہے، اور معاشرے ہیں ہونے والی کی تنہائیوں ہیں، اور جائی بیدا ہوری ہونے والے مشرات کو دیکھ کر طبیعت ہیں ایک گھٹن اور ایک بے چیٹی پیدا ہوری ہونے کہ کس طرح اس کو دور کروں، آخر کار آپ کی ہے ہے چیٹی اور جائی رنگ لاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کو تبلیغ اور دعوت کی اجازت کمتی ہونے کی گرآپ ای

مے ماحول کے اندر اپنی و و بت کے ذریعہ انتقاب برپا فرماتے ہیں، اس بے چینی اور بیتال کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح فرمایا ہے کہ:

﴿ لَعَلَّكُ بُاخِعٌ نَّفُسَكَ اَنَّ لَا يَكُونُواْ مُؤُمِّنِيْنَ ﴾ (مورة الشراء:٣)

"کیا آپ اپن جان کو اس اندیشے میں ہلاک کرڈالیں گے کہ سے او**گ ایمان** کیوں نہیں لاتے؟"

الله تعالی حضور اقد س ملی الله علیه و ملم کو تلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

ان علیک الا المبلاغ آپ کے ذمہ مرف تبلیغ کا فریضہ ہے آپ اپی جان کو لمکان نہ کیجے، اور اشخ پریشان نہ ہوں ۔۔۔ لیکن آپ کے دل میں اس قدر بے چینی تھی کہ جو شخص بھی آپ کے پاس آتا، آپ اس کے بارے میں یہ خواہش کرتے کہ کسی طرح میں اس کو جہنم کے عذاب سے بچالوں۔ اور دین کی بات اس کے دل میں اتاردوں۔

#### ہم نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں

آج ہارے اندر یہ بی خرابی ہے کہ ہارے اندر وہ بے چینی اور بیتابی نہیں ہے۔ اول تو آج برائیوں کو برا سیجھنے کے لالے بڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے اور مانول کے اثر ہے ہاری یہ طالت ہوگئی ہے کہ اگر ہم میں ہے کوئی شخص برائی نہیں بھی کررہا ہے۔ بلکہ خود ان ہے بچا ہوا ہے، وہ صرف یہ سوچ کر بچا ہوا ہے کہ اب تو بڑھلیا آگیا، جوائی ختم ہوگئی ہے، اب کیا میں اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کوں، اس شرم ہے وہ اپنی پرائی طرز زندگی کو نہیں بدل رہا ہے ۔ لیکن اولاد جس غلط راستے پر جاری ہے۔ اس کی برائی دل کے اندر نہیں ہے، اگر دل میں برائی ہوتی تو اس کی برائی دل کے اندر نہیں ہے، اگر دل میں برائی ہوتی تو اس کے لئے بے جین اور بیتاب ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دل میں ان کی برائی

موجود بیس - اور اولاد کے بارے میں یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے اپی زندگی گزارلی ہے۔ یہ نئی شمل کے لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے اپی خوش گہوں اور کھیل کود کے بخط طریقے نکال لئے ہیں تو چلو ان کو کرنے دو۔ یہ سوچ کر خاموش بیٹے جاتے ہیں۔ اور ان کو نہیں روکتے۔ اور دل میں ان کی طرف ہے کوئی بے چینی اور جیائی نہیں ہے۔

#### بات میں تأثیر کیے پیدا ہوا؟

جب انسان کے دل میں معاشرے کی طرف ہے ۔ چینی اور بیتالی پیدا ہوجاتی است جو تھیں اور بیتالی پیدا ہوجاتی ہے تو تھی اللہ تعالی اس کی بات میں تاثیر بھی پیدا فرمادیتے ہیں، حضرت موادنا تاثوتوی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ "اصل میں تبلغ و دعوت کا حق اس شخص کو پہنچتا ہے جس کے دل میں تبلغ و دعوت کا جذبہ ایسا ہوگیا ہو، جیسے حوائج ضروریہ کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً بھوک لگ ربی ہے۔ اور جب تک کھانا نہیں کھالے گا۔ چین نہیں آئے گا۔ جب تک ایسا داعیہ کے دل کے اندر پیدا نہ ہو۔ اس وقت تک اس کو دعوت و تبلغ کا حق نہیں ہے۔ جسے حضرت شاہ اسائیل شہید دست الله علیہ تھے کہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں تبلغ و دعوت کا ایسا ہی جذبہ پیدا فرمادیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دل میں تبلغ و دعوت کا ایسا ہی جذبہ پیدا فرمادیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دل میں تبلغ و دعوت کا ایسا ہی جذبہ پیدا فرمادیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ایک ایک وعظ میں سیکڑوں انسان ان کے فرمادیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ایک ایک وعظ میں سیکڑوں انسان ان کے انداز ہوتی تھی۔ اور دل پر اثر انداز ہوتی تھی۔

# حضرت شاه اساعيل شهيد" كاايك واقعه

حفرت شاہ اسائیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کاواقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہل کی جامع مجدیں ڈیڑھ دو گھنے کا وعظ فرمایا۔ وعظ سے فارغ ہونے کے بعد آپ جامع مجد کی سیرهیوں سے نیچ از رہے تھے، اسے میں ایک شخص بھاگتا ہوا مسجد کے اندر آیا،

اور آب بی سے بوچما کہ کیا مولوی اساعیل صاحب کا وعظ فحم ہوگیا؟ آپ نے جواب دیا کہ بل بھائی، ختم ہوگیا۔ اس نے کہا کہ جھے بہت افسوس ہوا، اس لئے کہ ميں تو بهت دورے وعظ سننے كے لئے آيا تھا، آب نے بوجماكد كہاں سے آئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں فلال گاؤں سے آیا تھا۔ اور اس خیال سے آیا تھا کہ میں ان كا وعظ سنول كا، افسوس كه ان كا وعظ محتم موكيا- اور ميرا آنا بيكار موكيا، حضرت مولانا نے فرمایا کہ تم ریشان مت ہو۔ میرا می نام اسائیل ہے۔ آؤ یہال بیٹ جاؤ، چنانچہ اس کو وہیں سیڑھیوں پر ہی بٹھادیا، فرمایا کہ جس نے ہی وعظ کہا تھا۔ میں حہیں دوبارہ سنا رہتا ہوں، جو مجھ میں نے وعظ میں کہا تھا، چنانچہ سیر میوں پر بیٹے کر سارا وعظ دوبارہ دہرا دیا ۔۔۔ بعد میں کسی شخص نے کہا کہ حضرت آ آپ نے کمال کردیا کہ صرف ایک آدی کے خاطر بورا دعظ دوبارہ دہرادیا؟ جواب میں معنرت مولانا نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی ایک ہی کے خاطروعظ کہا تھا۔ اور دوبارہ بھی ایک ہی کی خاطر كہا۔ يہ مجمع كوئى حقيقت نہيں ركھنا، جس ايك اللہ كے خاطر بہلى بار كہا تھا۔ دو مرى مرتبہ ہمی ای ایک اللہ کے خاطر کبدیا ۔۔ یہ تھے حضرت مولانا شاہ محر اساعیل شہید رحمة الله عليد الساجذب الله تعالى في ان ك ول من بيدا فراويا تفال الله تعالى اي رحمت ہے اس اخلاص اور اس جذبہ اور اس بے چینی اور بیتالی کا کوئی حصہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرادے کہ ان محرات کو دیکھ کر سے بے چینی اور بیالی پیدا موجائے کہ ان منکرات کو کس طرح شم کیا جائے، اور کس طرح منایا جائے۔

یاد رکھے اجم دن المارے دلول میں سے جتابی اور بے چینی پیدا ہوگی، اس دن آدی کم از کم اپ گری اصلاح تو ضرور کرلے گا، اگر گھری اصلاح نہیں ہوری ہے تو اس کا مطلب سے بے کہ ایسی بے چینی اور جتابی دل میں موجود نہیں، ہے۔ بلکہ آدی وقت گزار رہا ہے۔

# خلاصه

بہرمال، ہر انسان کے ذہ انفرادی تبلیغ فرض عین ہے، جب انسان اپنے سائے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پہلے ہاتھ ے ختم کرنے کی کوشش کرے، پہلے ہاتھ ے ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان ہے نہ ہوسکے تو دل ہے اس کو برا جانے۔ اللہ تعالی جمیں ان تمام ہاتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین و ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین





تاريخ خطاب: كارنومير مهوالم

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

كلش اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسْمِ اللَّهِ الرَّظْ بِي الرَّظْ مِي الرَّطْ مُ

# جنت کے مناظر

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن مسیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا صحمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا۔

#### امايعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون﴾ (الرثرف:٢٠٠٤)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للهرب العلمين-

#### آخرت کے حالات جانے کاراستہ

بزرگان محرّم و برادران عزیزاً مرفے کے بعد کے طلات جانے کا انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی علم کوئی فن کوئی معلومات الی نہیں ہیں جو انسان کو مرفے کے بعد کے حالات سے باخر کرسکے۔ جو شخص اس دنیا سے وہاں چلا جاتا ہے اس کو وہاں کے حالات کی خبر ہوتی ہے، لیکن ہمیں پھراس جانے والے کی خبر نہیں رہتی۔

#### ایک بزرگ کاعجیب قصه

میرے والد باجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب قدس الله مرہ ایک بزرگ کا بقت سانیا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے مریدین نے ایک مرتب ان بزرگ کے آب کہ حضرت اجو شخص بھی مرنے کے بعد اس ونیا ہے جاتا ہے وہ ایسا جاتا ہے کہ بلٹ کر فبر نہیں لیآ، نہ تو یہ بناتا ہے کہ کہاں پہنچا اور نہ یہ بناتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معالمہ ہوا اور نہ یہ بناتا ہے کہ اس نے کیا مناظر دیکھے، کوئی ایسی تدبیر بنائی ساتھ کیا معالمہ ہوا اور نہ یہ بناتا ہے کہ اس نے کیا مناظر دیکھے، کوئی ایسی تدبیر بنائی کہ اس کے ساتھ کیا معالمہ ہوا اور فہر فرال جائے۔ ان بزرگ نے فرمایا: ایسا کرو کہ جب میرا انتقال ہوجائے اور بھے قریس وفن کرو تو قبر کے اندر میرے پاس تم ایک کاند اور قام رکھ وینا، جھے اگر موقع ملا تو میں لکھ کر تمہیں وہاں کی فبر بنالا دوں گا کہ وہاں کیا واقعات چیش آئے۔ اوگ بہت خوش ہونے کہ چلوکوئی بنانے والا ملا۔

جب ان بزرگ کا انقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کرتے وقت ان کے ساتھ ایک کافذ اور قلم بھی رکھ دیا۔ ان بزرگ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ دو سرے دن قبر پر آکر وہ کافذ اٹھا لینا، اس پر حمیس لکھا ہوا ملے گا۔ چنانچہ اگلے دن لوگ ان کی قبر پر پہنچ تو دیکھا کہ ایک پرچہ ان کی قبر پر لکھا ہوا پڑا ہے۔ اس پرچ کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے کہ آج ہمیں اس دنیا کی خبر مل جائے گی، لیکن جب پرچہ اٹھا کہ برچہ اگھا کہ:

"مہاں کے حالات ویکھنے والے ہیں، بتائے والے نہیں"۔

دالله اعلم ۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ سی یا جھوٹا ہے؟ الله تعالی کی قدرت میں تو ہے کہ ایسا کردیتے۔ اس کے یہ واقعہ سی مجمعی ہوسکتا ہے اور جھوٹا اور متکمرت بھی ہوسکتا

ہے۔ لیکن حقیقت کی ہے کہ وہاں کے حالات بتانے کے نہیں ہیں، ویکھنے کے ہیں۔ اس دجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے حالات کو الیاراز کے اندر رکھا ہے کہ کسی پر بھی ذرا سا فلاہر نہیں ہوتا۔ بس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصادیث میں جتنی ہاتیں بتاویں اس سے زیادہ کسی کو وہاں کے حالات کے بارے میں معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ قرآن وصدیث کے ذرایعہ جو حالات ہم شک پنچ ہیں، ان کو میاں پر تھوڑا سابیان کرنا مقصور ہے۔

#### ادنیٰ جنتی کی جنت کاحال

چنانچه حضرت مغيرة شعبه رضى الله تعالى عنه سے روايت ب، وه فرماتے من كه حفرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے بوچھا کہ اے پروردگارا اہل جنت میں سب ے کم درجہ کس کا ہوگا؟ اور سب ہے ادانی آدمی جنت میں کون ہوگا؟ جواب میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں مے اور جہمم والے جہتم میں چلے جائیں گے، ایک آدی جنت میں جانے سے رہ گیا ہو گا اور جنت ك آس پاس كے علاقے ميں بيشا ہوگا، اللہ تعالى اس سے فرمائيں مے كه جب تم دنیا میں تھے اس وقت تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر سنا ہوگا، ان بادشاہوں میں ے این مرضی سے چار بادشاہوں کا انتخاب کر کے میرے سامنے بیان کرو، اور پھران بادشاہوں کی سلطنوں کے جتنے دفتے تھے، ان میں سے جتنے حصوں کا تم نام بیان كريجة مو بيان كرو، چنانچه وه شخص كه كاكه يا الله! من في الله فلال بادشاه كا ذكر سناتها، ان کی سلطنت بڑی عظیم علی، اس کو بڑی نعتیں ملی ہوئی تھیں، میرا دل جاہتا ہے کہ مجھے بھی وکی بی سلطنت ال جائے۔ اس طرح وہ ایک ایک کر کے چار مخلف بادشاہوں کی سلطنت کا نام لے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائیں کے کہ تم نے ان کی سلطنوں کے اور ان کے علاقوں کے نام تو بتا دیے لیکن ان بادشاہوں کو جو لذ تیں عاصل تحیس اور ان کے بارے میں تم نے سنا ہوگا کہ فلال باوشاہ ایسے عیش و آرام

می ہے، ان لذتوں میں سے جو لذت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، ان کا ذکر کرو۔ چنانچہ وہ مخص ان لذتوں کا ذکر کرو۔ چنانچہ وہ شخص ان لذتوں کا ذکر کرے گا کہ میں نے سنا تھا کہ فلاں بادشاہ کو یہ لذت حاصل تھی، یہ لذتی جمعے بھی مل جا کیں۔

پراللہ تعالی اس سے سوال کریں گے کہ جن بادشاہوں کا تم نے نام لیا ہے اور ان کی جن سلطنوں کو تم نے گوایا ہے اور ان کی جن فعتوں اور لذتوں کا تم نے ذکر کیا ہے اگر وہ حمیں بل جائیں تو تم راضی ہوجاد گے؟ وہ بدہ عرض کرے گا کہ یا اللہ! اس سے بڑی اور کیا نعت ہو حکی ہے، جی تو ضرور راضی ہوجاد کا۔ اللہ تعالی فرائیں گے کہ اچھا تم نے جتنی سلطتوں کا نام لیا اور ان کی جن فعتوں اور لذتوں کا تم نے نام لیا اس سے دس کنا زیادہ حمیں عطاکر تا ہوں۔ اللہ تعالی معرت موئی علیہ السلام سے فرائیں گے کہ جت کا سب سے کم تر آدی جس کو سب سے اونی ورجہ کی جنت کا سب سے کم تر آدی جس کو سب سے اونی ورجہ کی جنت ملے گی وہ یہ شخص ہوگا۔ موئی علیہ السلام فرائیں گے کہ یا اللہ! جب اونی من موئی جوں گے جن کو اعلیٰ ترین درجات اور کی کا یہ صال ہے تو جو آپ کے پہندیہ بندے ہوں گے جن کو اعلیٰ ترین درجات عطاکئے گئے ہوں گے، ان کا کیا صال ہوگا؟ جواب جس اللہ تعالیٰ فرہائیں گے کہ اے عطاکئے جو سرے پندیہ بندے ہوں گے ان کے اکرام کی چزیں تو جس سے اپنے میں اور ان ش وہ برگ ہوگا کہ حضوظ کرکے دکھ دی ہیں اور ان ش وہ باتھ سے بناکر ان کو خزانوں جس مہر لگا کر محفوظ کرکے دکھ دی ہیں اور ان ش وہ چزیں ہیں کہ:

الإمالم ترعين ولم يسمع أذن ولم يخطر على قلب احدمن الخلق (على المدمن الخلق (علي المدمن المدمن

یعنی وہ نمتیں الی ہیں کہ آج تک کسی آگھ نے نہیں دیکھا اور آج تک کسی کا کان نے ان کا تذکرہ نہیں سا، اور آج تک کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا، الی نمتیں میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔

#### ایک اور اونیٰ جنتی کی جنت

ایک اور حدیث میں خود حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک شخص کا حال

ہان فرایا کہ سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جو

اپنے اعمالِ بدکی پاداش میں جہتم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اگر آدی مؤمن بی

کیوں نہ ہو، لیکن اگر اعمال خراب کے ہیں تو پہلے اس کو ان اعمال کی سزا بھستنی

پڑے گی، اس لئے اس کو پہلے جہتم میں ڈال دیا جائے گا، اب وہ شخص جہتم میں

جسل رہا ہوگا تو اس دفت وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ اس جہتم کی تھوڑی

اس کی گری نے تو مجھے جملسا دیا ہے، آپ کی بڑی مہرانی ہوگی کہ آپ مجھے تھوڑی

دیر کے لئے جہتم سے فکال کر اوپر کنارے پر بٹھا دیں تاکہ میں تھوڑی دیر کے لئے

طنے سے بڑے جائی۔

اللہ تعالیٰ اس سے قرائی سے کہ اگر ہم تمہیں وہاں بھادیں گے تو تم کہو نے کہ جھے اور آگے بہنچادو۔ وہ بندہ کچے گا کہ یااللہ ایس وعدہ کرتا ہوں کہ بس ایک مرتبہ بیہاں سے نکال کر اور بھا دیں، پھر آگے جانے کے لئے نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کو جہنم سے نکال کر اور بھا وہا جا تھوڑی ویر تک بیٹے گا اور پھھ اس کے ہوش کر اور بھا دیا جائے گا۔ جب وہاں تھوڑی ویر تک بیٹے گا اور پھھ اس کے ہوش وحواس ٹھکانے پر آئی گے تو تھوڑی ویر کے بعد کے گا کہ یااللہ! آپ نے بھے میاں بھا دیا اور جبنم سے نکال تو دیا لیکن ابھی جبنم کی لیٹ یہاں تک آری ہے، تھوڑی ویر کے بند آگے۔

الله تعالى فراكيس ك كه تم ف المحى وعده كيا تعاكه آك جان ك لئے نہيں كبوں گا، اب تو وعده خلافى كرد بائے؟ وہ كم كايا الله الجھے تعورُ اور آكم برُحاديں تو چرين كي أيل الله تعالى اس كو تعورُ اسا اور دور كرديں كي اور اب اس كو اس جكه سے جنت نظر آنے لگے گی۔ چر تعورُ ی اور دور كرديں كے اور اب اس كو اس جكه سے جنت نظر آنے لگے گی۔ چر تعورُی

در کے بعد کے گاکہ یاامد آ آپ نے جھے جہنم ہے تو نکال دیا اور اب جھے یہ جنت نظر آرہی ہے، آپ تحوزی اجازت دیدیں کہ جس اس جنت کا تھوڑا سانظارہ کر لول اور اس کے وروازے کے پاس جاکر وکھ آؤں کہ یہ جنت کیسی ہے۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تو پھر وحدہ خلائی کررہا ہے۔ وہ شخص کیے گاکہ یا اللہ اجب آپ نے اپنے کرم ہے بہاں تک پہنچا دیا تو ایک جملک جھے جنت کی بھی دکھادیں۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ جب حمیس ایک نظر جنت کی دکھاؤں گاتو کے گاکہ جھے ذرا اندر بھی داخل کرویں۔ وہ شخص کیے گاکہ جسے ذرا اندر بھی داخل کرویں۔ وہ شخص کیے گانہیں یا اللہ اجھے صرف جنت کی ایک جملک دکھادیں، اس کے بعد پھر پچھ نہیں کہوں گا۔

چنانچہ اللہ تعالی اس کو جنت کی ایک جملک دکھادیں گے۔ لیکن جنت کی ایک جملک دکھادیں گے۔ لیکن جنت کی ایک جملک دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالی ہے کہ گایا اللہ آ آپ ارحم الراحمین ہیں؟ جب آپ نے بنے دروازے کک جہنچادیا تو اب اس اللہ! اپ فعنل ہے ججھے اندر بھی واخل فرما دیں۔ اللہ تعالی فرمائیس ہے کہ دیکھ ہم تو تجھ ہے پہلے ہی کہ رہ بھی داخل فرما دیں۔ اللہ تعالی فرمائیس ہے کہ دیکھ ہم تو تجھ ہے پہلے ہی کہ رہ بھی کہ تو وحدد نازنی کرے گائیکن چل، جب ہم نے تجھ اپی دحمت ہیں بہل میں داخل بھی کردیتے ہیں اور جنت میں کجھے اتبا بڑا رقبہ مالاحمین رقبہ دیے۔ وہ شخص کمے گایا اللہ! آپ ارحم الراحمین میں اور جنت کا اتبا بڑا رقبہ کہاں؟ اللہ جی اور جنت کا اتبا بڑا رقبہ کہاں؟ اللہ جی اور جنت کا اتبا بڑا رقبہ کہاں؟ اللہ حمائل فرمائیس کے کہ میں ذات نہیں کر تا ہوں، تمہیں واقعی جنت کا اتبا بڑا رقبہ عطاکیا حالے۔

#### حديث مسلسل بالضحك

مدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدیث ہنتے ہوئے بیان فرمائی، اور پھرجن صحابی نے یہ مدیث اپنے ماکردوں کے بیان فرمائی، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہنتے شاگردوں کو ہنتے

ہوئے بیان فرمائی، بیہاں تک کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے لے کر آج سک جب بھی ہے صدیث بیان کی جاتی ہے تو بیان کرنے والا بھی ہنتا ہے اور سنے والے بھی ہنتا ہے اور سنے والے بھی ہنتا ہیں ای وجہ سے بیہ حدیث "مسلسل بالضحک" کہلاتی ہے۔

#### پورے کرہ زمین کے برابر جنت

بہر حال ، یہ وہ شخص ہوگا ہو سب سے آخر میں جنت میں واخل کیا جائے گا۔ اب آب اندازہ کریں کہ سب سے آخر میں جنت میں واخل ہونے والے کے بارے میں یہ بارہا ہو کہ جنت میں عطاکیا جائے کا تو بھر میں یہ بارہا ہو کہ اور اس کو جنت میں کتنا بڑا مقام ویا جائے گا۔ اور اس کو جنت میں کتنا بڑا مقام ویا جائے گا۔ اور یہ در بات والوں کا کیا حال ہوگا اور ان کو جنت میں کتنا بڑا مقام ویا جائے گا۔ بات دراصل یہ ہوئے ہیں ، ہمیں اس بات دراصل یہ ہوئے ہیں اس و جائے کی چار دیواری میں بیٹے ہوئے ہیں ، ہمیں اس بہم می ہوا ہی نیس بی اس وجہ سے اس عالم کی وسعوں کا کوئی انداز ، کر بی نہیں کے ، ای لئے ہمیں اس پر آجب ہوتا ہے کہ ایک آوی کو پورے کر آرض کے برابر جگہ کیے ہے گی اور اگر ال بھی جائے کی تو وہ اتنی بڑی زمین کو لے کر کیا کرے گا یہ ایک ہورہا ہے کہ اس عالم کی ہمیں ہوا بھی نہیں گی۔ کرے گا یہ اشکال بھی اس لئے ہورہا ہے کہ اس عالم کی ہمیں ہوا بھی نہیں گی۔

# عالم آخرت کی مثال

اس عالم آخرت کے مقابلے میں اماری مثال ایک ہے جیت مال کے پیٹ میں بچہ اس کے پیٹ میں بچہ اس بچہ کو اس دنیا کی ہوا نہیں لگی ہوتی، اس لئے وہ بچہ اس دنیا کی و معتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا، وہ بچہ مال کے بیٹ ہی کو سب پچھ سجھتا ہے لیکن جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کے مقابلے دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کے مقابلے میں بچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا عالم اپنی رضا کے ساتھ دکھا دے تو بتہ چلے کہ وہ عالم آخرت کیا چیز ہے اور اس کے اندر کتنی و سست ہے۔ اور وہ عالم مؤمنوں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

# یہ جنت تمہارے لئے ہے

تارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمد اللہ بخت مؤمنوں کے لئے تیار کی گئی ہے، صاحب ایمان کے لئے تیار کی گئی ہے، اگر تم اللہ جلّ جللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یقین کرو کہ وہ تمہارے لئے ہی تیار کی گئی ہے، ہال اللہ اس جنت تک جہنے کے لئے اور اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے تور اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے تھوڑا سا کام کرنا ہے، بس وہ کام کرلو تو انشاء اللہ وہ جنت تمہاری ہے اور تمہارے لئے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنے فضل وکرم سے ہم سب کو جنت عطاء فرائے۔ آھن۔

#### حفرت الومربرة في ادر آخرت كادهيان

ایک روایت بین آتا ہے کہ حفزت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ورج کے تابیس میں ہے ہیں اور بڑے اولیاء اللہ بیل ہے ہیں۔ حفزت ابوہریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر وہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اینے استاد حضرت ابوہریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جعہ کے دن کسی بازار میں چاآئیا، ان کو کوئی چیز خریدنی تھی، چنانچہ بازار جاکر وہ چیز خریدلی جب بازار ہے واپس لوئے گئے تو حضرت، ابوہریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمے ہے قرمایا اے سعیدا میں دعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جمعے اور تہیں دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کردے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی شان دیکھئے کہ وہ ہر آن اور ہر لمح آ ترت کی کوئی نہ کوئی بات اوئی می منا بت ہے نکال کر اس کے وحمیان کو اور اس کے ذکر کو تازہ کرتے رہتے تھے، تاکہ ونیا کی مشئولیات انسان کو اس طرح اپنے اندر مشغول نہ کر دیں کہ انسان آ فرت کو بھول جائے۔ اہذا ونیا کا کام کر رہے ہیں، بازار میں فریواری کے دوران شاگر دے سامنے یہ دعاکر دی۔

#### جنت کے اندر بازار

حفرت معيد بن مسيب رحمة الله عليه فرمات بين كه من ف حفرت الوجريرة" ے یوچھا کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ اس لئے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جنت مں ہر چز مفت لیے گی اور ہازار میں خریہ وفروخت ہوتی ہے۔ جواب میں حفزت ابوہریرة رمنی اللہ تعالی عند نے قربایا کہ وہاں پر بھی بازار ہوں گے، میں نے حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جرجمعہ کے دن جنت میں اہل جنت کے لئے بازار لگا کرے گا۔ پھراس کی تغصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرائی ہے کہ جب اہل جنت جنت میں بطے جائیں گے اور سب لوگ اینے اپنے ٹھکانوں پر بہنج جائیں کے اور خوب میش و آرام سے زندگی گزار رہے ہوں کے اور وہاں ان کو اتنی نعتیں دی جائیں گی کہ وہاں سے تہیں اور جانے کا تقتور بھی نہیں كريس كے۔ تو اچانك يه اعلان مو كاكه تمام الل جنت كو دعوت دى جاتى ہے كه وہ انے اپنے ٹھکانوں سے باہر آجائس اور ایک بازار کی طرف چلیں، ین نحہ اہل جنت انے انے ٹھکانوں سے باہر تکلیں کے اور بازار کی طرف چل بڑیں گے۔ وہاں جاکر ایک ایا بازار دیکھیں مے جس میں ایس عجیب و غریب اشیاء نظر آئیں گی جو اہل جنت نے اس سے ملے مجھی دیکھی نہیں ہوں گی، اور ان اشیاء سے د کانیں تجی ہوں گ، ليكن خريد و فروخت نهيس مو كي بلكه بيد اعلان مو كاكه جس الل جنت كوجو چيز پيند ہو وہ وکان سے اٹھالے اور لے جائے۔ چنانچہ اٹل جنت ایک طرف سے وہ سری طرف بازار میں وکانوں کے اندر مجیب وغریب اشیاء کا نظارہ کرتے ہوئے جائیں گے اور ایک ے ایک نعمت ان کو نظر آئے گی، اور جس الل جنت کو جو چیز پیند آئے گ وہ ای کو اٹھا کرنے جائے گا۔

#### جنت میں اللہ تعالی کاوربار

12 گ

جب بازار کی خربیاری فتم ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ تعل**ی کی طرف سے** یہ اعلان ہوگا کہ اب سب لوگوں کا اللہ تعالی کے دربار میں ایک اجماع ہوگا، اور یہ کہا جے گاکہ آج وہ دن ہے کہ جب دنیا میں تم رہتے تھے تو وہاں جعد کا دن آیا کرتا تھا توتم لوگ جمعہ کی نمازے لئے اپنے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے، تو آن جمد کے اجماع فابل جت کے اس اجتماع کی صورت میں عطا قرمارہے ہیں، اور الله تعلی کا دربار لگا ہوا ہے وہاں پر حاضر ہونے کی وعوت وی جاتی ہے، چنانچہ تمام ابل جنت ابتد تعالی کے اس وربار میں چنچیں مے۔ اس وربار میں ہر تحض کے لے پہلے ہے ارب یا علی اول کی اس لی کری جواہر سے بی جو کی کس کی کر ن سوٹ سے بنی مون کی لی کری جاتھ کی ہوئی اور کسی کی کری جاتھ تی ہے بنی ہوئی ہوگی، اس طرن حسب ورجات کرسیاں ہوں گی۔ جو تنخص جتنا املیٰ ورہے کا ہو کا اس کی کری اتنی شاندار ہوگی، ان پر اہل جنت کو بٹھا یا جائے گا۔ اور ہر شخص انی کری کو انتااتیا مجھے کا کہ اس کو یہ حسرت ٹیمیں جو کی کہ کاش مجھے ویسی کری مل باتی جیسے فلاں تخص کی کری ہے، کیونکہ اس جنت کے عالم میں عم اور حسرت کا کوئی افتور نہیں ہے، اس لئے اس کو عمدہ کی خواہش ہی نہیں ہوگ۔ اور جنت میں جو سب سے کم رہتے کے لوگ ہوں گے ان کے لئے کر سیول ك ارد كرد مشك و عزر ك فيلے بول عرب ان فيلوں ير ان كى نشستيں مقرر بول كى، اس ير ان كو بنها ديا جائ كا- جب سب الل جنت اني اني نشتول يربيه جائي مر تو اس کے بعد دربار خداوندی کا آغاز اس طرح ہوگا کہ حضرت اسراقیل علیہ السلام (جنبول في قيامت كاسور يحوثكا تعا) عد الله تعالى ايك لحن من ابنا كلام اور نغمہ سنوائمں گے کہ ساری دنیا کے لحن اور موسیقیاں اس کے سامنے ہے اور کتر

#### مثك وزعفران كى بارش

نفد اور کلام سنوانے کے بعد آسان پر بادل جما جائی گے جیے گھنا آجاتی ہے اور الیا محسوس ہوگا کہ اب بارش ہونے والی ہے، لوگ ان بادلوں کی طرف وکی رہے ہوں گے، اتنے جس تمام اہل دربار کے اوپر مشک اور ذعفران کا چمٹرکاؤ ان بادلوں سے کیا جائے گا اور بادلوں سے کیا جائے گا اور بادلوں سے کیا جائے گا اور ہو خوشبو سے پورا دربار مہک جائے گا، اور وہ خوشبو الی ہوگی کہ اس سے پہلے نہ کس نے سو تکھی ہوگی اور نہ اس کا تعنور کیا ہوگا۔

پر اللہ تعالیٰ کے تھم سے ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کے چلنے کے بنتیج میں ہر انسان کو ایکی فرحت اور نشاط حاصل ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کا حسن وجمال دوبالا ہوجائے گا، اس کی صورت اور اس کا سراپا پہلے سے کہیں ذیاوہ حسین اور خوبصورت ہوجائے گا، کے گراللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا مشروب تمام حاضرین کو پلایا جائے گا، وہ مشروب ایسا ہوگا کہ ونیا کے کسی مشروب سے اس کو تشبیہ نہیں دی جائے۔

#### جتت كى سب سے عظيم نعمت "الله كاديدار"

اس کے بعد اللہ تعالی ہو چیس گے کہ اے جت والوا یہ بتاؤ کہ ونیا میں جو ہم نے تم سے وعدے کے بھے کہ تمہارے اعمال صالحہ اور ایمان کے بدلے میں ہم حہیں فلال فلال نعتیں دہیں گے، کیا وہ ساری نعتیں حہیں ال گئی یا کچے لعتیں باقی ہیں؟ تو سارے اہل جت بیک زبان ہو کر عرض کریں گے کہ یاانشدا ان سے بڑی نعت اور کیا ہوگی جو آپ نے ہمیں عطا فرما وی ہیں، آپ نے تو سارے وعدے پورے فرما دے ، ہمارے قمام اعمال کا بدلہ ہم کو مل گیا، ساری نعتیں ہم کو عطا فرما دیں، اب اس کے بعد ہمیں کسی نعت کی خواہش نظر نہیں آتی، ساری راحین ماصل ہو گئیں، اب اور کیا نعت باتی ہے؟ لیکن حاصل ہو گئیں، اب اور کیا نعت باتی ہے؟ لیکن

روایت میں آتا ہے کہ اس دفت بھی علاء کام آئیں گے، چنانچہ لوگ علاء ی طرف
رجوع کریں گے کہ آپ بتائیں کہ کوئی فعت الی ہے جو ابھی باتی رہ گئی ہے اور
ہمیں نہیں ملی ہے۔ چن نچ علاء بتائیں گے کہ ایک فعت باتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے
ماگو، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ چنانچہ تمام اہل جقت بیک زبان ہوکر عرض کریں گے
کہ یاانہ! ایک عظیم نوت تو ابھی باتی ہے، وہ ہے آپ کا دیدار۔ اس دفت اللہ تعالیٰ
ذرائیں گے کہ بال تمہاری یہ نعت باتی ہے، اب تمہیں اس فعت سے مرفراز کیا جاتا
ہوائیں گے کہ بال تمہاری یہ نعت باتی ہے، اب تمہیں اس فعت سے مرفراز کیا جاتا
ہوائیں گے کہ بال تمہاری یہ نعت باتی ہے، اب تمہیں اس فعت سے مرفراز کیا جاتا
ہوائیں کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار :وگا اور اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ تمام اہل جقت کو
ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی تعمیں وہ اس عظیم نعت کے آئے ہے درنیج ہیں، اس
ہوائی ہوائی اور نیم تمام اہل جقت اپنے اپنے نماؤں کی طرف واپس چلے
دربار نا انتقام :وگا اور نیم تمام اہل جقت اپنے اپنے نماؤں کی طرف واپس چلے
جائیں گے۔

#### حسن وجمال میں اضافہ

جب وہ الل جن اس اور دوری پر والی پنجیل کے تو ان کی بیویاں اور حوری ان سے جیس گر تو ان کی بیویاں اور حوری ان سے جیس گر کے اس برنی کہ آج تمہارا حسن وجمال پہلے ہے جیس زیادہ اور خوا ہے، آن فر شرب تر جسین و جمیل بن کر لوٹے ہو۔ جواب میں اہل جنت اپنی بیویوں سے جیس نیل جنت اپنی بیویوں سے جیس نیارہ حسین و جمیل اور خواصورت نظر آرتی ہو۔ حدیث شریف میں نی کریم مسلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ یہ دو نول کے حسن وجمال میں اضاف اس خوشکوار ہوا کی بدولت ہوگا و اللہ تعالی نے چائی تھی۔ بہر صال، یہ جنت میں جعد کے دن کے اجتماع اور دربار خداوندی کی ایک چھوٹی کی منظر کھی ہے جو اللہ تعالی اپنی رحمت سے اجتماع اور دربار خداوندی کی ایک چھوٹی کی منظر کھی ہے جو اللہ تعالی اپنی رحمت سے ایٹ نیک بندوں کو عطا فرما کیں گے۔ اللہ تعالی جم مب کو بھی اس کا پچھے جھتہ عطا ایٹ شرک سے نیک بندوں کو عطا فرما کیں گے۔ اللہ تعالی جم مب کو بھی اس کا پچھے جھتہ عطا

فرمادے۔ آمین۔

# جنت کی نعمتوں کا تصوّر نہیں ہو سکتا

نیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی لفظ اور کوئی بھی تعبیراور کوئی بھی منظر کشی جنت کے حالات کا صحیح منظر نہیں تھینج سکتی۔ اس لئے کہ ایک حدیث قدی میں خود اللہ جل شائد نے قربایا کہ:

﴿ اعددت لعبادى الصالحين مالا عين وات، ولا اذن سمعت، ولا خطرعلى قلب بشر﴾

"الین ش نے اپنے نیک بندول کے النے دہ چین تیاد کر دکمی اس بر و کمی خیس میں کان نے سی اس اور کر در کمی اس بر اس کا خیال بھی خیس گردیا"۔
اس دور کی دل ش اس کا خیال بھی خیس گردیا"۔

اس لئے علاء کرام نے فرمایا کہ جنت کی ختوں کے علم تو وتیا کی ختوں جیسے ہیں۔ ہیں، مثاا دبان پر طرح طرح کے مجال ہوں گے، اللہ مدل گے، کمجور محوی، لیکن ان کی حقیقت ایسی ہوگی، کہ دہ کسی مجور کی حقیقت ایسی ہوگی، کہ دہ کسی مجور ہوگی، کیسا انار ہوگا اور کسے اگور ہوں گے، ان کی حقیقت کچھ اور ہوگی۔

روایت یل آتا ہے کہ جنت یل محلات ہوں گے۔ اب ہم یہ سیجے ہیں کہ دنیا یل جی بیٹ کے دنیا یل جی کہ دنیا میں جی کہ اس جی بیٹ کر ان میں جی کا ت ہوں گے، لیک حقیقت میں بہاں بیٹے کر ان محلات کا تصور می نہیں کر کتے۔ ای طرح روایات میں آتا ہے کہ شراب اور دورہ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ اب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ دنیا کے دورہ اور شہد کی طرح ہوں گی۔ اب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ دنیا کے دورہ اور شہد کی طرح ہوں گی۔ اب ہم یہ اس کی قدر و منزلت ہارے دل میں پیدا نہیں طرح ہوں کے شہد، شراب اور دورہ کا ہم بہاں پر بیٹے کر تصور بی نہیں ہوتی۔ حالاتکہ وہاں کے شہد، شراب اور دورہ کا ہم بہاں پر بیٹے کر تصور بی نہیں

#### جنت میں خوف اور غم نہیں ہو گا

جنت کی نعموں می سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے اندر الارے لئے نا قائل تفتور ب اور وہ دنیا میں کس انسان کے نصور میں آئی نہیں سکتی، وہ یہ ہے کہ وہاں نہ خوف ہو گا اور ند حزن اور غم ہوگا، وہاں ند ماشي كا غم ہو گاند مستقبل كا انديشه ہو گا۔ یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں مجم کس کو منسر آئی نہیں عتی، اس لئے کہ یہ عالم دنیا الله تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ بیاں کوئی خوشی کال نہیں، کوئی لڈت کال نہیں پھر ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم ضرور اٹکا ہوا ہے، جرلذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی الخی ضرور کی ہوئی ہے، مثلاً آپ کھانا کھارہے ہیں، کھانا بڑا لذیہے، کھانے ہیں بڑا مزہ آرہا ہے، لیکن یہ اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اگر زیادہ کمانیا تو برہضی ہوجائے گی۔ یا مثلاً آب کوئی مشروب بی رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن ساتھ یہ اندیشہ لگا ہوا ہے که اگر زیاده بی لیا تو تهیں بصندا نه لگ جائے، کسی نه کسی تنکیف کا، کسی نه کسی رنج کا، کسی نہ کسی غم کا اندیشہ ضرور لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ لے جنت کے عالم کو ہر انديشه، برغم، بر تكيف ے خالى بنايا ہے، وہاں كوكى انديشہ نبيس بوكا، كوكى غم نبيس ہوگا، وہاں پر نہ مامنی کا غم ہوگا، اور نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا، وہاں کسی خواہش کے پورے نہ ہونے کی حرت نیس ہوگی بلکہ جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگ۔

# جنّت کی نعمتوں کی دنیامیں جھلک

صدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت کی ہر خواہش کو پوراکیا جائے گا، مثلاً یہ خواہش ہو پوراکیا جائے گا، مثلاً یہ خواہش ہوگا کہ تہیں انار کا رس پوں، اب یہ نہیں ہوگا کہ تہیں انار تو رُ کر اس کا جوس نکانا پڑے گا بلکہ انار کا جوس خود تہارے سامنے صاضر کردیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی نعموں کی تھوڑی تھوڑی جملکیاں دنیا کے اندر بھی دکھائی ہیں، پہلے جب جنت کی نعموں کا تذکرہ کیاجاتا تھا تو لوگ ان کو بہت عجیب نا قابل

يقين مجھتے تھے كه يه طلسماتى باتيں جي اور ان باتوں ير يقين كرنے مي لوگوں كو تال ہوتا تھا۔ لیکن آج اللہ تعالی نے وکھا دیا کہ جب انسان نے ائی محدود ہے محدود عقل کے بل ہوتے پر اور تجربے کے بل ہوتے پر ایسے کام کر دکھائے کہ اگر سو سال ملے ان کاموں کے بارے میں لوگوں کو بتادیا جاتا تو لوگ پاگل اور دیواند كبتے۔ مثلاً سوسال تو دوركى بات ب، أكر آج سے صرف ميس سال يميلے يہ كهاجاتا ك ايك اليا آلد اىجاد مون والاب جو ايك من يس تمبارك خط كو امريك اورونيا کے کونے کونے میں پہنچا دے گا تو خبر دینے والے کو پاگل کہا جاتا کہ پاکتان کہاں اور امریکہ کہاں، اگر ہوائی جہازے مجی جائے تب محی کم از کم میں با کیس مھنے لگیں ك، ايك منك من خط كيم بننج جائ كا؟ الله تعالى في فيس مشين اور فيكس مشين کی ایجاد کے ذریعے دکھا دیا، بہاں فیکس مشین میں خط ڈالا اور وہاں اس کی کائی ای وقت نکل آئی۔ اس محدود عقل کے ذریعے اللہ تعالی نے ایسے اللت ایجاد كرلے كى تونيق عطا فرمادى۔ جب يه محدود انسان اين محدود عقل كے بل بوتے ير ایے ایے کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو کیا اللہ تعالی ای قدرت کالم ے اور ای رحمت كالمه ے اپنے بندول كے لئے ايے اسبب مبيا نہيں فرما كتے كه ادهراس ے دل میں خواہش پیدا مولی اور ادھروہ خواہش پوری موجائے؟

# یہ جنت متقبن کے لئے ہے

بات دراصل یہ ہے کہ جب تک انسان کے سامنے حقائق جیس آتے، اس وقت تک وہ اعلیٰ درج کی چیزوں کو تاقائل بھین تعتور کرتا ہے، لیکن حفرات انبیاء علیم السلام، جن کو اللہ تعالی نے وہ علم عطا فرایا جو دنیا کے کمی بھی انسان کو عطا جیس کیا کیا، انہوں نے جمیں جنت اور اس کی فعتوں کے بارے جس بھی خریں دی جیس کہ اس سے ذیادہ بھی خبریں اور کوئی جیس ہوسکتیں۔ قبدا یہ سادی خبریں کی جیں اور جزار درجہ کی ہیں، اور جنت حق ہے، اس کی فعتیں حق جیں ای کے بارے

#### من الله تعالى في ارشاد قرمايا:

﴿وسارعوا الى مغفرة من ربكم وحنة عرضها السلوت والارض اعدت للمتقين ﴾ (آل عران: ١٣٣)

یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی دست آسان ادر زمین کے برابر ہے اور یہ جنت متقین کے لئے تیار کی گئ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کرنے والے ہوں۔

#### جتت کے گرد کانٹوں کی باڑ

بہر حال، یہ بنت جو عظیم الثان ہے اور جس کی نعتیں عظیم الثان ہی، لیکن ای بہر حال، یہ بنت کے بارے میں ایک صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کد:

#### ان الجنة حفت بالمكاره

یعی اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو ایک چیزوں سے گھرا ہوا ہے جو ظاہری طور پر انسان کے نفس کو شاق ہوتی ہیں اور ناگوار ہوتی ہیں، جیسے ایک بہت عالیشان کل ہوئی ہے، اس محل میں واخل محل ہونے کے لیکن اس محل سے ارد گرد کانٹوں کی باڑ گلی ہوئی ہے، اس محل میں واخل ہونے کے گئوں کی باڑ کو عبور کرنای پڑے گا، اور جب تک کانٹوں کی اس باڑ کو پار نہیں کرد کے اس محل کی لڈ تیں اور نعتیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالیشان جنت کے گرد ان چیزوں کی باڑ لگائی ہے جو انسان کے اللہ تعالیٰ نے اس عالیشان جنت کے گرد ان چیزوں کی باڑ لگائی ہے جو انسان کے نفس کو یہ بات شاق گردتی ہے کہ اپنے سب کام چھوڑ کر مجد جائے اور مجد ہیں جاکر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجد ہیں جاکر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجد ہیں جاکر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجد ہیں جاکر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجد ہیں جاکر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجد ہیں جاکر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجد ہیں جاکر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور مجد ہیں جاکر نماز اوا کرے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا

دل چاہتا ہے لیکن ان کو حرام اور گناہ قرار دیدیا گیا۔ مثلاً یہ تھم دیدیا گیا کہ اس نگاہ کی حفاظت کرو، یہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے، نامحرم پر نہ پڑے، اور یہ نگاہ غلط اور ناجائز پروگرام نہ ویکھے۔ ان سب کاموں سے رکنانسان پر شاق گزر تا ہے، اب اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کام کرے لیکن اس کو روک دیا گیا۔ یکی کانوں کی باڑ ہے بو جنت کے گرد لگی ہوئی ہے۔ یا مثلاً مجلس میں دوستوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں، بو جنت کے گرد لگی ہوئی ہے۔ یا مثلاً مجلس میں دوستوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں، کسی کا ذکر آگیا، اب دل چاہ رہا ہے کہ اس کی خوب نیبت کریں، لیکن یہ تھم دیدیا گیا کہ نیس، فیبت مت کرو، اپنی زبان روک لو، یہ ہے کانوں کی باڑ۔ اگر جنت کو حاصل کرتا ہے تو کانوں کی باڑ۔ اگر جنت کو عاصل کرتا ہے تو کانوں کی اس باڑ کو عبور کرتا ہوگا، اس کے بغیر جنت کا حصول ممکن خبیں ہے، القد تعالی کی شنت یکی ہے۔

#### دوزخ کے گردشہوات کی باڑ

ای مدیث من ببلا جمله به ارشاد فرمایا که:

﴿ حجبت الماربالشهوات ﴾

لینی دوزخ کے گرد اللہ تعالیٰ نے شہوات کی باڑ نگادی ہے، دوزخ کو بڑی خوشما چیزوں اور دلکش خواہشات نے محمیر رکھا ہے، دل ان کی طرف بھاگنے کو چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر آگ بی آگ ہے۔

# یہ کانٹوں کی باڑ بھی پھول بن جاتی ہے

بہر صال، اس جنت کے گرد کانٹوں کی ہاڑ گلی ہوئی ہے، لیکن یہ کانٹے ہمی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے ایک کانٹوں کی یہ تعالیٰ نے ایک بنائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمنت اور عزم کرلے کہ جھے کانٹوں کی یہ باڑ عبور کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ان کانٹوں کو بھی چھول بنا دیتے ہیں۔ یہ کانٹے اس وقت تک کانٹے ہیں جب تک ان کو دور دور سے دیکھو کے اور جب تک

ان كالفور كرتے رہو كے توب كاف بي اور ان كا عبور كرنا مشكل نظر آئ كا، ليكن بعب ايك مرتب دف كر اور بهت كرك اراده كرليا كه بين تو كانوں كى يہ باز عبور كر بعب ايك مرتب دف كر اور بهت كرك اراده كرليا كه بين تو كانوں كى يہ باز عبور كر كے رہوں گا اور جھے اس كان كى بازك يہي وہ باغ نظر آرہا ہے اور اس كى نعتيں نظر آرتى بين اور جھے اس كانوں كى بازكو پاركرك اس باغ بين جانا ہے تو اللہ تعلق ان كانوں كو بھى چول بنا ديتے بين اور اس كو كازار بنا ديتے بيں۔

#### ایک محانی کاجان دیدینا

ایک محابی جہادیں شریک ہیں، انہوں نے دیکھاکہ دعمن کا لفکر بڑی طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر عملہ آور ہورہا ہے اور اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس وقت بے ساختہ زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہ تھاکہ:

غذانلقى الأحبة محمدا وصحبه

این وہ وقت آگیا کہ کل ہماری ملاقات آپ مجوبوں ہے اور دوستوں ہے ہوگی اینی وہ دوستوں ہے ہوگی اینی محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہے اس عالم آخرت میں الماقات ہوگی۔ گویا کہ آگ اور خون کا جو کھیل ہورہا تھا، جس میں لاشیں تڑپ ربی حمیں اور جان دینا جو سب ہے زیادہ مشکل نظر آرہا تھا، لیکن وہ صحابی اس جان دینے کی تکلیف کو خوثی خوثی ہے کے لئے تیار ہوگئے۔ مدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کے دانے میں لڑنے والا شہید ہوتا ہے اور اس کو موت آتی ہے تو اس کو موت آتی ہے تو اس کو موت آتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو گئی کے کانے کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت جت تک چینے کے لئے کائے کی باڑ حائل تھی جس کو عبور کرنا ہے۔ یہ در حقیقت جت تک چینے کے لئے کائے کی باڑ حائل تھی جس کو عبور کرنا تھا لیکن جب عزم کر لیا کہ یہ جان تو اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے ای کو دئی ہے۔ جان دی وی دئی ہے ای کو دئی ہے۔ کہ خون ای کی تھی

جب یہ عزم کر لیا تو اللہ تعالی نے اس کانٹے کو پھول بنا دیا، اگر بستر پر مرتے تو نہ جانے کس طرح اٹریاں رگڑ کر مرتے، کیا کیا تکلیف اٹھائی پڑتیں، لیکن ہم نے تمہارے لئے قتل ہونے کی تکلیف بھی ایس بنادی جیسی چیو ٹی کے کاشنے کی تکلیف ہوتی ہے۔

# دنیاوالوں کے طعنوں کو قبول کرلو

بہر حال، یہ کانتے بھی دور دور ہے دیکھنے کے کانتے ہیں، لیکن جب آدی ایک مرتبہ عزم اور بہت کرلے اور اس کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالی ان کانٹوں کو بھی اس کے لئے پھول بنا دیتے ہیں۔ لہذا ہم لوگ جو سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے دین کے فلاں تھم پر عمل کر لیا یا فلاں گناہ ہے فیج گئے یا فلاں کام کرلیا تو اول نغس کو بڑی مشقت ہوگی۔ پھر دو سری طرف معاشرے کا خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں کے کہ بیہ تو بالکل مولوی ہوگیا، یہ تو پرانے وقت کا آدی ہوگیا، یہ تو ذلک کیا کہیں ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کو بڑی مولوی ہوگیا، یہ تو پرانے وقت کا خیال آتا ہے، یادر کھوا یہ سب ماتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے کو تیار نہیں، اس تم کے طعنے طنے کا خیال آتا ہے، یادر کھوا یہ سب کانٹے ہیں اور جنت تک تینچ کے لئے راہتے ہیں جو کانٹوں کو خندہ پیشائی ہے تبول کر لو کھی انہی جی سے ہیں۔ جب تم ایک مرتبہ ان کانٹوں کو خندہ پیشائی ہے تبول کر لو گے اور ان ہے یہ کہہ دو گے کہ بال! ہم مولوی ہیں اور بیک ورڈ ہیں، لیکن ہم ایسے بیک ورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے بیک ورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے بیک ورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے بیک ورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے بیک ورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے بیک ورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کی طرف دیکھنے والے بیک مرتبہ یہ عرب تم ایک مرتبہ یہ عرب تم کر لوگ تو لیقین رکھو کہ یہ سب کانٹے تمہارے لئے

# عزت دین پر چلنے والوں کی ہوتی ہے

الله تعالى اس ونياك اندر وكهاوية بي كه ان طعنه وين والى اور الرام عائد كرف والون كى زياني رك جاتى بين اور بالآخر الله تعالى عزت البي لوكون كو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ عزت ابنی کی ہے جو محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہوں۔ عہد رسالت ہیں منافقین بھی مسلمانوں
سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو عزت والے ہیں، اور مسلمان ذلیل ہیں، اور جب
مدینہ منورہ جائیں کے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں کے بینی مسلمانوں
کو۔ چنانچہ یہ منافقین مسلمانوں کو ذلیل ہونے کا طعنہ ویا کرتے تھے، ان کے جواب
سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد قرمایا:

﴿ وَلِلَّهُ الْعَرِةُ وَلَرْسُولُهُ وَلَلْمُؤْمِنِينَ وَلَكُنَ الْمُنْفَقِينَ لَا يعلمون ﴾

" معنی عرات تو الله کے لئے ہے اور الله کے رسول کے لئے ہے اور الله کے رسول کے لئے ہے اور الله کو مانقین نہیں جانے، ان کو حقیقت حال کا پتد نہیں "۔

# پھر عباد توں میں لذت آئے گی

تو جنت کے ارد گرد کانے ضرور ہیں لیکن یہ آزمائش کے کانے ہیں، جب تم
اس کے قریب جاؤ گے تو اللہ تعالی انہی کانٹوں کو پھول بنادیں گے اور پھر پی
عباد تی جو تم پر شق گزر رہی تھیں، انہی عباد توں میں وہ لذت حاصل ہوگی کہ دنیا
کے بڑے سے بڑے لذنے کام میں حاصل نہیں ہوتی، چنانچہ حضور اقدیں صلی اللہ
علیہ وسلم قرما یا کرتے ہے کہ قرۃ عینی فی المصلاۃ میری آ کھوں کی ٹھنڈک
نماز میں ہے۔ یعنی یہ نماز ویسے تو حبادت ہے لیکن اس میں اللہ تعالی نے جھے الی
لذت عطا قرمائی ہے کہ دنیا کی ساری لذتی اس کے آگے تیج ہیں۔

#### گناہ چھوڑنے کی تکلیف

ای طرح گناہ مجھوڑنے میں بیٹک مشقت معلوم ہوتی ہے، دل پر آرے چل جاتے ہیں، لیکن دل پر آرے چل جا جود آدی اللہ کے لئے یہ گناہ چھوڑدے اور یہ کئے ہیں، لیکن دل پر آرے چلے کے بادجود آدی اللہ کے لئے یہ گناہ چھوڑدے اور یہ کہے کہ میں اپنی ان خواہشات کو اللہ کے آگے قربان کر رہا ہوں تو ابتداء میں ضرور مشقت ہوتی ہے لیکن بالآخر پھر ان خواہشات کو کچلنے ہی میں مزہ آتا ہے۔ جب بندہ یہ تفور کرتا ہے کہ میں یہ خواہشات اپنے مالک کے لئے کیل رہاہوں، اپنے خالق کے لئے کیل رہاہوں، اپنے خالق کے لئے کیل رہاہوں تو پھراس کو ای میں لذت عاصل ہوتی ہے۔

# مال بيچ كى تكليف كيول برداشت كرتى ہے؟

دیمے ایک مال ہے اور اس کا چھوٹا ما بچہ ہے، مردی کی دات ہے اور مال

اپ نچ کے ماتھ لحاف میں لیٹی ہے، اسے میں بچ نے بیشاب پاخانہ کردیا، اب

وہ ماں اس گرم اور زم لحاف اور بسر کو چھوڈ کر اس بچ کے گیڑے بدل دبی ہے،

اس کا بسر اور کپڑے ٹھنڈے پانی ہے وھو دبی ہے، اب اس وقت میں اپی نیند

خراب کرکے ٹھنڈے پانی ہے یہ کام کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ مال یہ سب

کام کرتی ہے اور اس کو اس کام میں مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ یہ تھور

کرتی ہے کہ میں یہ کام اپ نیچ کے لئے کردبی ہوں، اپ جگر کے گلزے کے

کر ربی ہوں تو اس مشقت بی میں اس کو لطف اور مزہ آنے لگتا ہے۔ اب اگر

کوئی شخص اس خاتون ہے کہ کہ تجے بڑی مشقت اٹھائی پڑتی ہے، داتوں کو اٹھنا

پڑتا ہے، مردی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اگر تیرا یہ بچہ تجھ سے چھن جائے تو تیری یہ

مشقتیں اور تکلیفیں دور ہوجا کی، تو خاتون یہ کہے گی کہ اس مشقت سے بڑار گنا

مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوں لیکن میرا بچہ جھے سے نہ چھن جائے۔

کیوں ایسا کہے گی؟اس لئے کہ اس خاتون کو اس بچہ سے مجت ہے اور اس کی مجت

کی خاطر سخت سے سخت کام کرنے کو نہ صرف تیار ہے بلکہ اس کو ای مشقت اور اللہ علیہ میں مزد آتا ہے۔ بالکل ای طرح جب ایک بندے کو اللہ تعالی سے مجت ہوجاتی ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو کیلنے میں وہ لذت حاصل ہوتی۔ ہو قواہشات کے بورا کرنے میں حاصل نہیں ہوتی۔

# جنت اورعالم آخرت كامراقبه كرس

بہر حال، جنت کی یہ نعتیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اور سارا قرآن کریم ان نعموں کے تذکرے سے محرا ہوا ہے، یہ اس لئے بیان کی من جس تأكه انسان ان كو حاصل كرنے كى كوشش كرے اور كانثوں كى اس باڑ كو عبور كرے جواى جنت كے ارو كرو كى موئى ب-اس كے لئے بزر كوں لے يہ طريقہ بالا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر انسان جنت کی ان نعموں کا مجمی مجمی تعتور اور دھیان كياكرے - چنانچه حكيم الامت حفرت تعانوي رحمة الله عليه اين مواعظ مي فرات ایس که "بر مسلمان کو جائے که روزان تحوری دیر بیند کر عالم آخرت کا تصور کیا كرے اور خاص طور ير جنت كى نعموں كا تصور كياكرے، اور يه مراقبہ كرے كه ين ونیا سے جارہا ہوں، قبر میں رکھ دیا گیا ہوں، لوگ جمعے دفن کر کے رخصت ہو گئے ہیں، مجرعالم برزخ من سينج كيا، مجرعالم آخرت شروع موكيا، يبال حساب كماب مورما ي، ميزان كى موئى ب، بل مراط لكا مواسب، ايك طرف جنت ب، وو مرى طرف جنم ہے، اور پھر جنت کے اندریہ تعتیں ہیں اور جنم کے اندر اس اس طرح کے عذاب یں۔ اس طرح تموری در بیٹ کر ان تمام چیزوں کا تعتور اور وحیان کیا کرے۔اس لئے کہ ہم منع سے شام تک ونیا کی زندگی میں معروف رہنے کی وج سے اس عالم آخرت سے غافل ہو گئے ہیں۔ الحمد اللہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر یقین ہے ك اس دنيا س ايك دن جانا ب، اور آخرت آلے والى ب، ليكن تنها عقيده اور من كانى نيس بكد اس كا الحضار بهي ضروري ب اور اس كا دهيان مجي ضروري ب،

یہ دھیان اور استحضار بی انسان کو اطاعت پر آبادہ کرتا ہے اور معصیت اور گناہ سے روکتا ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا وقت نکال کر آخرت کا دھیان اور مراقبہ کرو، اس دھیان اور مراقبہ کے نتیج بھی انشاء اللہ آخرت کا استحضار پیدا ہوگا۔

دنیا کے کاموں کے اندر آخرت کا دھیان اور استحضار تمہیں اللہ کی اطاعت پر آبادہ کرے گا اور معصیت اور گناہ سے نیچنے میں مدد دے گا۔ جنت کی ان نعمتوں کے بیان کرنے کا بی مقصود ہے جو قرآن و حدیث میں بحری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے نعمل وکرم سے ہم سب کو جنت کی نعمتوں کا استحضار عطافر مائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين-







تاسيخ فطاب: ١١١ماريح ١٩٨٨ و

مقام خطاب: جامع سجد حقانيه رابدوال

سسركودها

ونت خطاب : بعد ثما نرعشاء

املاحی خطبات : جلد نمبر ۹



۱۱ مارچ ۱۹۸۸ کو بعد نماز عشاء جامع معجد حقانیہ ساہیوال سرگودھا میں مجلس میانۃ السلمین کے دو سرے عظیم الزبان اجتاع ہے محقق العصر حفزت مولانا مفتی محمد تق عثانی مدفقہم استاذ حدیث ونائب صدر دارالعلوم کراچی و جسٹس شریعت بینج سپریم کورٹ آف باکستان نے ایک فکر انگیز بصیرت افروز اور مؤثر خطاب فرمایا، جس میں فکر آخرت کا مفید درس دیا، مجلس کے رضاکار جناب حافظ عبدالغفور صاحب ترذی اور محترم حافظ غلام رسول صاحب کے تعلون سے اس کو ہدیہ قار کمین کیا جاتا ہے۔

ول الله میمن میمن اسلامک پبلشرز

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ

# فكر آخريت

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمی به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من یهده علیه، ونعوذ بالله من یهده الله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شرز کنه، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کثیرا،

#### امايعادا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم. ﴿ بَلْ نُؤْثِرُونَ الْحَلِوةَ الدُّنِيَا والْأَخِرَةُ حَيْرُوّاً بَقَلَى - (١٤٠ الاطن: ١٤٠)

امنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق وسوله النبی الکریم و نحن علی ذالکه من الشاهدین والشاکرین والحمدلله والحمدلله والحمدلله والحالمین-

حفرات علاء كرام، بزرگان محرّم اور برادران عزيز، وكاركنان مجلس صيانة المسلمين سابيوال! يه ميرك لئ بهت عظيم سعادت كاموقع ب كه آج اب محرّم بزرگون كى زيارت اور صحبت سے استفادہ كاموقع الله تبارك و تعالی في عطا فرمايا۔

#### هاری ایک بیاری

میں نے ایک آیت خاوت کی جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے اور قرآن کریم کا یہ اعلیٰ کی آیت ہے اور قرآن کریم کا یہ اعلیٰ ہے کہ اس کی چھوٹی ہے چھوٹی آیت لے لیے وہ الفاظ کے اعتبار سے مختم ہوگ، لیکن اگر اس کے معنی اور مغہوم کو دیکھا جائے اور اس کی محرائی میں جایا جائے تو تہا وہ چھوٹی می آیت بھی انسازہ کی پوری ذندگی کا دستور بن جاتی ہے یہ چھوٹی می آیت ہے اس میں باری تعالی نے ارشاد فرمایا کہ:

﴿ يُلُ تُؤُثِرُونَ الْحَلُوةَ الدُّنْيَا۞ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ الْحُلُوةَ الدُّنْيَا۞ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ الْوَالْمِينَ

اس آ ۔ مس اللہ جل جلالہ نے ہماری آپ کی ایک بنیادی بیاری کی تشخیص فرمائی ہے کہ تمہارے اندریہ بیاری پائی جاتی ہے۔

اور وہ الی بیاری ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبہ میں ہمارے لئے تبای اور ہا کت لائے والی ہے۔ وہ بیاری بنائی اور پھر اس بیاری کا علاج بنایا۔ وو مختفر جملوں میں بیاری بھی بنادی، بیاری کا علاج بھی بنادی ہیں تادی، بیاری کا علاج بھی بنادیا ہے بھی بنایا کہ تہمارے اندر کیا خرائی ہے، اور یہ بھی بنادیا کہ اس خرائی ہے بیخ کا راستہ کیا ہے۔ فرمایا کہ:

﴿بَلْ ثُوْ بِرُونَ الْحَيْدِةُ الدُّنْبَا﴾

تہاری بنیادی خرابی ہے کہ تم ہر معالمے میں اس دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، اس کی بھلائی، اس کی فلاح، اس کی خوشحالی ہروقت تمہارے بیش نظر رہتی ہے۔ اور اس دنیوی زندگی کو تم کس پر ترجیح دیتے ہو، یہ تو تھ ہو، یہ تو تھ ہو، یہ تو تہاری کاعلاج کیاہے؟

#### اس بیاری کاعلاج

علاج یہ ہے کہ ذرا یہ بات سوچو کہ یہ دنیا جس کی خاطر تم دوڑ وجوپ کررہے ہو، تمہاری مسلسل جدوجمد تمہاری دوڑ وجوپ تمہاری شب و روز کی کوشش ساری ای دنیا کی خوشخال کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تمہاری کوشش یہ ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، جھے بینے مل جائیں، میری دنیا میں عزت ہو، لوگ میرا نام جائیں، لوگوں میں میری شہرت ہوجائے، جھے بڑا مرتبہ حاصل ہوجائے، میں میری شہرت ہوجائے، جھے بڑا مرتبہ حاصل ہوجائے، ساری تمہاری سوچ کا محورید دنیوی زندگی نی ہوئی ہے۔

لیکن کیا بھی تم نے یہ موجا کہ جس کی فاطریہ ساری دوڑ وطوپ کررہے ہو، جس کی فاطر الرائیاں مول لے رہے ہو، جس کی فاطر الرائیاں مول لے رہے ہو، جس کی فاطر ایک دو سرے کے فون کے پیاہے بن جاتے ہو، وہ کتے دن کی زندگی ہے؟

اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس کے مقابلے میں کسی خیر کی زندگی ہے مقابلے میں کہتر ہے بہاں کی زندگی کے مقابلے میں کہتر ہے بہاں کی زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پائیدار غیر تمنای ہے۔

# كوئى خوشى كامل نہيں

خوب سجم لیج دنیا کی کوئی خوشی کال نہیں، ہر خوشی کے ساتھ غم کا کاٹالگا ہوا ہے۔ کسی فکر کا کسی صدے کا کسی تثویش کا کاٹالگا ہوا ہے۔ کوئی خوشی کال نہیں کوئی لذت کال نہیں۔ کھانا اچھا رکھا ہوا ہے بھوک گلی ہوئی ہے اس کے کھانے میں لذت آربی ہے لیکن کوئی فکر دماغ کے اوپر مسلط ہے اس کی وجہ سے سارا کھانا اکارت ہورہا ہے اس کی لذت مکدر ہورہی ہے دنیا کی کوئی خوشی ایمی نہیں ہے جو کال ہو۔

لوگ سیجھتے ہیں کہ مال و دولت جمع کرلوں گاتو اطمینان حاصل ہوجائے گا، سکون الله جائے گا لیکن آپ ذرا بڑے بڑے مرمایہ داروں، بڑے بڑے الله کا لکوں لی اندرونی ذندگی میں جمانک کر دیکھتے بظاہر یہ نظر آئے گا کہ ملیں کھڑی ہوئی ہیں۔ عالیشان کاریں ہیں، شاندار بنگلے ہیں۔ ہشم و خدم ہیں، نوکر چالر ہیں، سارے اسباب راحت کے مصر ہیں۔ لیکن صاحب بہادر کو رات کے وقت نیند نہیں آئی۔ نیند لائے کے لئے گولیاں کھائی پڑتی ہیں۔ ڈاکٹرے گولیاں لے لے کر کھا کھا کر فیند لاتے

آرام دہ بستراور مسمواں ہیں، ایئر کنڈیش کرے ہیں لیکن فیند نہیں آئی۔ اس کے مقابلے ہیں ایک مزدور ہے ایک کسان ہے جس کے پاس یہ مسمری قانہیں، یہ گدے اور یہ بسترے قونہیں، لیکن رات کے وقت میں تھک کر اپنے سمر کے ینچ اپنا ہاتھ رکھ کر سوتا ہے آٹھ گھنٹے کی بحربور فینو لے کر اٹھتا ہے۔ بتاؤ، رات اس سرمایہ دار کی اچھی گزری؟ تو اللہ تعالی نے سمرایہ دار کی اچھی گزری؟ تو اللہ تعالی نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کی کوئی خوشی کال نہیں، کوئی لذت کال نہیں، ہم خوشی کی جوئی خوشی کئی ہوئی ہے۔

# تنين عالم

الله تعالى في اس كائات على تمن عالم بدا ك بيل ايك عالم ب جس من مدت كا خوشى بى خوشى بى خوشى بى الدت بى لذت بى مزه بى مزه بى مزه بى مزه بى خم كا نام نبيل، صدت كا كرر نبيل، قر و تشويش كا كرر نبيل، قر و تشويش كا كوئى كرر نبيل، قر و تشويش كا كوئى راسته نبيل - ايك عالم الله في وه بيدا كيا به جو صدت بى كى جك ب اس من غم بى غم بى تكيف بى تكيف به بريشانى بى پريشانى بى پريشانى بى مدمه بى صدمه بى صدمه بى مدمه بى مدمه بى اس من دوشى كا كرر نبيل، اس من راحت كا كرر نبيل وه جنم الله تعالى بم سب كوانى رحمت ب اس بى مخوظ ركھے - آمين

تیسرا عالم پیدا کیا یہ دنیا، یہ غم اور خوشی سے ملی جلی ہے۔ اس میں غم بھی ہے اس میں خوشی بھی ہے اس میں داخت بھی ہے، اس میں داخت بھی ہے اس میں تکلیف بھی ہے۔ یہ دنیا دونوں چزوں سے ملی جلی ہے اہدا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس دنیا میں جُھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی میری مرضی کے اس دنیا میں جُھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی میری مرضی کے خلاف کام نہ ہو تو دو دنیا کی حقیقت سے بے خبرہ، اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکا۔ ارب اور تو اور اللہ کے محبوب ترین بندے لینی انبیاء علیم الصلوة والسلام اس دنیا ارب اور تر اور اللہ کے محبوب ترین بندے لینی انبیاء علیم الصلوة والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی غم

اگر اس دنیا میں کی کو صرف راحت ملنی ہوتی، صرف خوشی ملنی ہوتی تو اللہ کے مجوب ترین بینیبرول سے زیادہ اس کا حق دار کوئی نہیں تھا۔ لیکن ان پر بھی صدمے آئے اور ان پر بھی تکلیفیں آئیں، بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

#### ﴿السدالناس بالاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ﴾

اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزماشیں انہیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد جتنا جو قریب ہوتا ہے انہیاء سے اتن ہی آزمائشیاں اس کے اوپر آتی ہیں۔

میں عرض یہ کررہا تھا کہ ونیا کی کوئی خوشی کال نہیں، کوئی لذت کال نہیں، کوئی راحت کال نہیں اور جتنی بھی خوشی مل جائے پائیدار نہیں، اور پکھے پہتے نہیں کہ اگلے کمچے یہ خوشی حاصل رہے گی یا نہیں؟ ہوسکتا ہے کہ اگلے تھنے ختم ہوجائے، ہوسکتا ہے کل ختم ہوجائے، ہوسکتا ہے اگلے مہینے ختم ہوجائے، ہوسکتا ہے کہ ایک سال چل جائے اس کے بعد ختم، تونہ خوشی کامل اور نہ خم کامل۔

# آخرت کی خوشی کامل ہو گی

ہاری تعالی فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی خیر ہے، خیر کے معنی کال ہے۔ اس کی لذت بھی کامل، اس کی رحمت بھی کامل، اس کے اندر خوشی بھی کامل اور پائیدار بھی ہے۔ یعنی ختم ہونے والی نہیں، جو نعمت مل مئن وہ بیشہ کے لئے لئے لئے حدیث کامضمون ہے بہاں دنیا میں آپ کو ایک کھانا اچھا لگ رہا ہے، ول جاہ رہا ب كمائين، ايك پليث كمال وو پليث كمالى ايك رونى كمالى، آخر ايك حد ايس آئى كه بيث بحركيا اب اكر كھانا بھي چاہيں تو كھانيس كتے، اس كھانے سے نفرت ہوگئ، وی کھانا جس کی طرف دل لیک رہاتھا، جس کی طرف آدی شوق سے برھ رہاتھا، چند لحول کے اندر اس سے نفرت ہوگئ، اب کھانے کو دل بھی نہیں جاہتا، کوئی انعام بھی دینا جاہے ہزار روپ بھی دینا جاہے کہ کھالو، نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس پیٹ کی ا یک صد بھی وہ حد آئی اس کے بعد اس میں مخبائش نہیں اور نہیں کھاتا۔ لیکن آ خرت میں جو کھانا آئے گایا جو مجھی غذا ہوگی اس میں یہ مرحلہ نہیں آئے گا کہ صاحب اب پیٹ بحر کیا دل تو جاہ رہا ہے، کھایا نہیں جاتا، یہ مرحلہ جنت میں نہیں۔ جولذت وہ کال ہے اس میں کوئی محکدر نہیں تو باری تعافی فرماتے میں کہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائدار بھی ہے۔ دنیا بہتر بھی نہیں، بھی ہے اور ٹاپائیدار بھی ہے۔ اس ك باوجود تمبارا به حال ب كه وغوى زندى بى كو ترجيح دية موشب و روز اس كى وو رُ وهوب مين مكن بو اور أخرت كاخيال نبين كرتــــ

اس آیت میں اب ہم ذراغور کریں تو بیہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے سارے امراض ساری بیاریوں کی جڑ اور اس کا علاج بھی بتادیا۔ جڑ کیا؟

موت یقینی ہے

اس دنیا کے اندر کوئی بات اتن بیٹنی نہیں ہے اتن متفق علیہ نہیں ہے کہ جتنی

سے بات بینی اور متفق علیہ ہے کہ ہم انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ کوئی بات اس سے زیادہ بینی نہیں۔ لینی ہو وہ بات ہے کہ جس کو مسلمان تو مسلمان کافر بھی مانتا ہے کہ بال ایک دن وہ ضرور مرے گا۔ آج تک اس کا نکات میں کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہو جس نے یہ نظریہ بیش کیا ہو کہ انسان کو موت نہیں آئے گا۔ لوگوں نے فدا کا انکار کردیا کہنے والوں نے کہہ دیا کہ فعدا کو نہیں مائے، لیکن موت سے انکار کرنے والا آج بیک پیدا نہیں ہوا، برے سے بڑا دہریہ، برے سے بڑا طحد، بڑے سے بڑا اس منکر فعدا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ جمعے موت نہیں آئے گی، اور سب باتوں میں اختلاف۔ لیکن یہ بات الی ہے کہ اس پر سب متنق بیں کہ موت آئی ہے مرنا اختلاف۔ لیکن یہ بات الی ہے کہ اس پر سب متنق بیں کہ موت آئی ہے مرنا گے۔ سائنس ترقی کرگن، لوک چاند پر بہنچ گئے، مریخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہوگن۔ کے مائنس ترقی کرگن، لوک چاند پر بہنچ گئے، مریخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہوگن۔ کے مائنس ترقی کرگن، لوک چاند پر بہنچ گئے، مریخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہوگن۔ کے مائنس ترقی کرگن، لوک چاند پر بہنچ گئے، مریخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہوگن۔ کے مائنس ترقی کرگن، لوک چاند پر بہنچ گئے، مریخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہوگن۔ کے مائنس ترقی کرگن، لوک چاند پر بہنچ گئے، مریخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہوگن۔ کے مائنس ترقی کرگن، لوک چاند پر بہنچ گئے، مریخ پر بہنچ گئے، کہیوٹر ایجاد ہوگن۔ کی بھوٹر ایجاد ہوگن۔ کیا ہو مائے بیضا ہوا انسانے ہو اس کی موت کب آئے گی؟

ماری مائنس مارے علوم فنون بہل آکر عابر میں کوئی نہیں بناسکا کہ موت کب آئے گی لیکن جیب معالمہ ہے کہ جتنی سے بات یقین ہے کہ مرنا ہے اور جتنا اس کا وقت غیر یقینی ہے اتنا ہی اس موت ہے ہم اور آپ عافل ہیں۔

ذراگریال میں ہم سب مند ڈال کر دیکھیں۔ میج بیدار ہونے سے لے کر رات کو ہستر پر جانے تک اس پورے وقت میں کیا کچھ سوچتے ہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں دنیا داری کے روزگار کے، محنت مزدوری کے، طازمت کے، تجارت کے، زراعت کے، کاشتکاری کے، فدا جانے کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ کیا بھی خیال آتا ہے کہ ایک دن قبر میں جاکے سوتا ہے؟ بھی خیال آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا صالت پیش آنے والی ہے۔

#### حضرت بهلول كاواقعه

ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام تھا بہلول۔ "بہلول مجذوب" کہلاتے تھے۔ مجذوب سم کے آدمی تھے۔ لیکن باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے۔ اس واسطے ان کو لوگ بہلول دانا بھی کہتے ہیں۔ بہلول حکیم بھی، مجذوب بھی۔

بہلول عیادت کے لئے ہارون رشید کے پاس پنچ۔ جاکر کہا کہ امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ کہا بہلول کیا حال ساؤں بہت لمبا سفر درجیش ہے۔ کہاں کا سفر امیر المؤمنین؟ کہا بہلول کیا حال ساؤں بہت لمبا سفر درجیش ہے۔ کہاں کا سفر امیر المؤمنین؟ کہا کہا کہ آئی گئے لئکر بھیج ہیں، کتی چھولداریاں؟ کتنے فیے؟ ہارون رشید نے کہا بہلول تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی فیمہ نہیں جاتا کوئی آدی کوئی باڈی گارڈ کوئی لئکر ساتھ نہیں جاتا۔ اچھا جناب واپس کب آئیں گے؟ کہا کہ پھرتم نے ایس بات شروع کردی

وہ سفر آخرت کا سفر ہے، اس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔
اچھا اتا ہزا سفر ہے کہ وہل ہے کوئی واپس بھی نہیں آتا اور کوئی آدی بھی وہل پہلے ہے نہیں جاسکا، کہا کہ ہل بہول وہ ایسا ہی سفر ہے۔ کہا کہ امیر المؤسنین پھر تو ایک امات میرے پاس آپ کی بہت مدت ہے رکھی ہوئی ہے جو آپ نے یہ کہہ کر دی تقی کہ اپنے ہے تارہ کے یہ کہہ کر اپنے ہے نیادہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اس واسطے کہ میں ویکھا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا آپ می سفر در چیش ہوئی نظر نہیں آتا۔ اس واسطے کہ میں ویکھا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا ما بھی سفر در چیش ہوتا جہاں ہے جلدی واپسی ہوئی تو اس کے لئے آپ پہلے ہے مہا سکت سالنگر بھیا کرتے تھے۔ وہ آپ کا راستہ تیار کرتے تھے منزلیں قائم کرتے تھے، بہت سالنگر بھیا کرتے تھے۔ وہ آپ کا راستہ تیار کرتے تھے منزلیں قائم کرتے تھے، بہت سالنگر بھیا کرتے تھے۔ وہ آپ کا راستہ تیار کرتے تھے منزلیں تائم کرتے تھے، بین اب آپ کا اتنا لباسفر ہو رہا ہے، اس کی کوئی تیاری بھی نہیں ہے اور جہاں ہے واپس آتا بھی نہیں ہے تو جھے اپنے سے ذیادہ کوئی نہیں ہے واپس تی طرح ہیں، کو مبارک ہو۔ ہارون رشید یہ بات س کر روپڑے، کہا کہ بہلول: ہم حہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم کر روپڑے، کہا کہ بہلول: ہم حہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم کے ذیادہ مکیم کوئی نہیں۔

# موت كوياد كرو

واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا جی ذرا ساکوئی معمول کے خلاف سفرور چیش آجائے تو اس کی پہلے سے تیاریاں ہیں اس کے تذکرے ہیں اس کے لئے پہلے سے کیا پچھ منصوب بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جب آ فرت کا سفر پیش آتا ہے اور وہ سفر بھی ایسا ہے جیٹے بیش آجاتا ہے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب میرے بغیراس دنیا کی گاڑی نہیں چل سے میں نہیں ہول گا تو بچول کا کیا ہوگا؟ بیوی کا کیا ہوگا؟ اور گاڑی نہیں چل سوچنے کے کاروبار کا کیا ہوگا؟ وہ وقت آ رہا ہے لیکن ہم اور آپ اس کے بارے جی سوچنے کے کاروبار نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جنازوں کو کندھے دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیاروں کو قبر میں اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیاروں کو قبر میں اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی دے کر آتے ہیں۔

لیکن سے سمجھ کر بیٹے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوگیا سے واقعہ۔ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟

> سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: "لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیاکرد"۔

ذرا ہم اپنا جائزہ لیس کہ چوہیں محنوں میں سے کتا وقت ہم اس موت کو یاد

کرنے میں ضرف کرتے ہیں؟ بہرطال، اس طدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے بتلادیا کہ تہماری بنیادی بیاری سے کہ تم آخرت سے غافل ہو

آ خرت اگر تہمارے چین نظر ہوجائے، آخرت تہماری آ تکھوں کے مائے آجائے
اور اس کی فکر تہمارے دل و وماغ پر سوار ہوجائے۔ تہماری ساری زندگی کی
مشکلات ختم ہوجا کیں۔ سارے جرائم ساری یہ امنی ساری بدعنوانیاں اس بنیاد پر ہیں
کہ اس دنیا کے گرد ہمارا دماغ چکر لگارہا ہے۔ آخرت کی طرف نہیں دیکھا۔ آخرت
کو نہیں سوچنا، اس کا مال ہڑپ کرلول، اس کا حق ضائع کردوں، اس کا خون پی
جوگا؟ اس کی چھ فکر نہیں۔

اللہ ہوگا؟ اس کی چھ فکر نہیں۔

اور یہ فکر سرور کو نمین محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ک، اور یہ جو پچھ آپ سیرت کے اندر امن و امان کے سکون اور اطمینان کے واقعات پڑھتے ہیں، وہ در حقیقت اس فکر آ فرت کا نمونہ ہیں، کہ دل و دماغ پر ہروفت جنت کا خیال چھایا ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے ہیں ہوتا ہے، وہ جنت نظر آ رہی ہے اور اس جنت کے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چیش ہونے کے خیال میں انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا کرتا ہے۔

# حضرت عبدالتد بنعمر رضى الله تعالى عنه كاواقعه

ا یک مرتبه منزت عبداللہ بن مررضی اللہ تعالیٰ عندا ہے کھے ساتھیوں کے

ساتھ مدینہ منور و کے باہر کسی علاقے میں گئے ،ایک بکر بوں کا جروا ھا ان کے

پاس سے گزرا، جوروز ہے سے تھا، حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ویا نت کوآ ز مانے کے لئے اس سے یو جیما کدا گرتم بکریوں کے اس گلے

میں ہے ایک بحری ہمیں جے دوتو اس کی قیت بھی تنہیں دیدیں گے ،اور بحری

کے گوشت میں ۔ اتنا گوشت بھی دیدیں گے جس پرتم افطار کرسکو،اس نے

جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آتا کی ہیں، حفزت عبدالله

بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اگر اس کی ایک بمری کم ہوجائے گی تو وہ کیا

کرے گا؟ یہ سنتے بی جروا ھے نے چیھ پھیری اور آسان کی طرف انگی اٹھا کر کہا: فانی الله ؟ 'یْن اللہ کیا ؟ اور یہ کہد کرروانہ ہو کیا ،حضرت عبداللہ بن

عمر رضی الله تعالیٰ عنه چروا ھے کے اس جملے کو دھراتے رہے ، مدینه منور ہ پنچے تو

اس جروا ھے ک آت ہے ل کراس ہے بکریاں بھی فرید لیں اور چروا ھے کو بھی خریدلیا، پھر چروا ھے کو آزاد کر دیا ،اور ساری بکریاں اس کو تخفے میں دیدیں۔

یہ ہے وہ فکر آخرت کہ بنگل کی تنبائی میں بمریاں چراتے ہوئے چرواھے

ك د ماغ پر بھى يد بات مسلط ہے كه ججے الله كے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ

FY9)

زندگی بھی درست کرنی ہے ،اگر غلط کام کرے تھوڑے ہے پیسے میرے ہاتھ آ بھی گئے تو دنیا کا کچھ فائدہ شاید ہوجائے ،لیکن آخرت میرے ہاتھ ہے جاتی رہے گی۔

حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاوا قعه

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه رات کے وقت لوگوں کے حالات و کیھنے کے لئے گشت کیا کرتے تھے،ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عندگشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب ہے گزرے، صبح کے

حجث پٹے کا وقت تھا ، اس گھر میں ایک ماں بٹی آبس میں یا تیں کرر ہی تھیں ، ماں بٹی ہے کہدر ہی تھی کہ بٹی! دودھ نکا لنے کا وقت آئیا ، دودھ نکا لواور ایسا کرنا کہ آج کل حاری گائے دودھ کم دے رہی ہے ، اس لئے دودھ میں پانی

ملا دینا تا کہ وہ زیادہ ہوجائے ، بیٹی نے کہا کہ اماں جان! میں دود ھیس پانی ملاتو دول الیکن امیر المؤمنین کا بیقکم آیا ہوا ہے کہ کو کی شخص دود ھیس پانی نہ

-2-14

ماں نے کہا کہ بیٹی آمیر المؤمنین کا تھم ضرور ہے، لیکن وہ میہاں کہاں پانی ملاتے ہوئے تجھے دیکھ رہے ہیں، وہ تو کہیں اپنے گھر میں سور ہے ہوں گے، اگر ملالے گ تو امیر المؤمنین کو پیتے بھی نہیں جلے گا، بیٹی نے کہا کہ اماں جان ٹھیک ہے، ہوسکتا ہے کہ امیر المؤمنین کو ہت نہ چلے، لیکن امیر المؤمنین کاجو امیر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو میں پھریہ کام کیسے کر عتی ہوں؟

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے یہ مختلو من رہے ہیں اور واپس ایخ گھر جانے کے بعد مج کے وقت اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ کون ہے؟ اس لڑکی کو بلایا اور اپنے صاحب ذاوے سے ان کا نکاح کردیا اور انہیں کی نسل سے بعد میں امیر المؤمنین معزت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عمر ثانی پیدا بوے۔

### آخرت کی فکر

یہ ہے وہ ذہنت کہ جو جائتی ہے کہ والاخوۃ خیروابقی آفرت بہتراور زیادہ پائیدار ہے، دل و دماغ پر جب یہ بات بیٹے گئ تو پھر کوئی گناہ کوئی بدعوانی کر ف کے لئے ہاتھ نہیں برھتا۔ ہر شخص اس کام کی طرف لیک رہا ہے جو جنت بنانے والا ہے اور اللہ کو خوش کرنے والا ہے اور اس کام سے رک رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔

یہ ہے در حقیقت اس آیت کا منتاء کہ اگر تم اپنی اس بیاری کو پہپان او کہ تم ساری دو ژ دھوپ ساری فکر ساری سوچ دنیا کے لئے کردہ ہو۔ بھی بیٹھ کریہ بھی سوچا کرو کہ اے قد آدمیوں کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے قبر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے قبر میں دفن ہوتے کو الد ہوئی آنے والا ہے اور قبر کے اندر کیا ہونے داا ہے اس کی تفصیل سرکار دو عالم مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بناگئے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ پورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے بناگئے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ پورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے ہوا ہوا ہے اور اعادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتادیا کہ آخرت کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ تاکہ آخرت کا خیال داوں پر مسلط کو جائے۔ لیکن ہم اور آپ ایٹ چوہیں گھنٹوں ہوجائے۔ آخرت کا خیال داوں پر مسلط ہوجائے۔ لیکن ہم اور آپ ایٹ چوہیں گھنٹوں ہوجائے۔ آخرت کا خیال داوں پر مسلط

یں سے کوئی وقت اس کام کے لئے نہیں نکالتے کہ جس کے اندر ہم او باس بات کو سوچاکریں۔

# یه فکر کس طرح پیدا ہو؟

اب سوال سے کہ سے دنیا کی زندگی کی فکر جو عالب آئی ہوئی ہے اس کو کیے مفلوب کیا جائے؟ اور آخرت کی فکر کو غالب کیے کیا جائے؟ کیے سے بات دل میں بیٹے جو اس بیٹے جو اس چھائے دو اس چھائے کی دل میں بیٹے جو اس نوجوان لڑکی کے دل میں بیٹے گئی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سے بات کی طرح دل میں بیٹے گئی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سے بات کی طرح دل میں بیٹے گئی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سے بات کی طرح دل میں بیٹے گئی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سے بات کی طرح دل میں بیٹے گئی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سے بات کی طرح دل

راستہ اس ﷺ نکے بی ہے وہ میہ کہ جس کو آخرت کی قکر ہو، جس کے دل میں اللہ کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ رہو، اللہ کے ساتھ رہو، اللہ کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ رہو، اس کے باتیں سنو تو وہ آخرت کی قکر تمہارے دل میں بھی منتقل ہوجائے گی،

یہ صحبت ہی وہ چیز ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کو بدل
دیا، آخر یہ لوگ وی تو تھے جو دنیا کی معمولی باتوں پر ایک دو مرے ہے لا رہے تھ،
مرفی کے بیچ کی خاطر چالیس سال جنگ جاری رہی۔ کویں کی خاطر زمینوں کی خاطر معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معرف کردنیں اتاری جارتی تھیں، ایک دو مرے کے گئے کائے جارہ بنے، ایک دو مرے کے خون کے پیاے بیت ہوئے تھے، وہی لوگ تو تھے، لیکن جب مرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دسلم کی صحبت نصیب ہو می تو وہ ساری دنیا طلبی ایسی راکھ ہوئی کہ سارے گھر بار مکہ مرف میں چھو ڈکر دشمنوں کے حوالے کر کے صرف تن کے کیڑوں کے ساتھ ہجرت کرکے مینہ طیبہ چلے آئے۔

# صحابه رضى الله تعالى عنهم كي حالت

انسار مدینہ نے چیش کش کی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ابد اہماری زمینی آدھی آپ لے لیں۔ آوھی ہم رکھ لیں، لیکن مہاجرین نے کہا کہ نہیں، ہم وہ زمینی اس طرح لینے کے لئے تیار نہیں۔ البتہ آپ کی زمینوں میں محت کریں گے، محنت کے بعد جو پیدادار ہوگ، وہ آلیں میں تقتیم کرلیں گے ۔ بتائیے کہ ان کی وہ دنیا طلبی کہل میں؟

میدان جہادی بن بنگ ہوری ہے موت آ کھوں کے سامنے تاج رہی ہے اس وقت کوئی حدیث سنارہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ جو شخص اللہ کے رائے ہیں شہید ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اعلی درجات عطا فرماتے ہیں۔ ایک سحالی نے پوچھا: کیا واقعی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے تن؟ کہا کہ ہاں میں نے تن، میرے کانوں نے تن، میرے ول نے یاد رکھا۔ ان سحالی نے کہا کہ اچھا بس اب تو میرے اوپر جہادے علیحدگی حرام ہے۔ موار اٹھائی اور دشن کے فرغ کے اندر تھے، تیم آکر سینے کے اوپر لگا، سینے سے خون کافوارہ ابلیا ہوا دیکھ کرجو الفاظ ذبان سے جاری ہوتی ہیں وہ بید کہ "فوزت و دب فرن کو برکھے کہ تار کھی۔ "فرزت و دب فرن کور کے کہا کہ ایک علیم کی اللہ علیہ الک عبد اس کھیے کی اندر کھی۔ "ور کی اللہ کا کہا ہوگیا، آج منزل مل گئی۔

یہ وی دنیا کے طالب، وی دنیا کے چاہئے والے، دنیا کے بیچے دوڑنے والے تنے، کین نی کریم مرور دو عالم محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آخرت دل و دلم غیر اس طرح تھاگئ۔

# جادو گروں كامضبوط ايمان

قرآن كريم من حفرت موى عليه السلوة والسلام كا واقعه آنا ہے كه حفرت موى عليه السلام في دعماء زمين بر دالاتو

وہ سانپ بن گیا تو فرعون نے کہا ان کے مقابلے کے لئے جادوگر لانے چاہیں۔
سارے ملک سے جادوگر اکشے کر کے ان سے کہا کہ آج تمہارا مقابلہ ایک بڑے
جادوگر سے ہے، اور آج تم ان کے اوپر غالب آکر دکھاؤ، اپنے فن کا مظامرہ کرو،
جادوگر آئے، جو فرعون کے چیتے جادوگر تھے۔ لیکن پہلے بھاؤ تاؤ طے کیا کہ:

﴿ فَالُوۡااِنَّ لَنَا لَاَجُرُااِنْ كُنَّا نَحُنُ الْغَالِبِيْنَ ﴾ (الشراء:٣١)

پہلے یہ تا ہے فرعون صاحب کہ اگر ہم موئ علیہ السلوة والسلام پر غالب آ گئے اور جم موئ علیہ السلوة والسلام پر غالب آ گئے و چھو اجرت ہی لئے گا یا جمیں ملے گا؟ کا مشار نکھنم وَاتِّنگُمْ لَمِن الْمُقَرَّبِيْنَ ﴾

ہل ضرور انعام ملے گا اور نہ صرف انعام ملے گا بلکہ تہمیں ہیشہ کے لئے اپنا مقرب بتانوں گا۔ جب مقابلہ کا وقت آیا، اور حضرت مویٰ علیہ السلام کے سائنہ جادو کر کھڑے ہوئے تو جادو کروں نے اپنی رسیاں ڈالیس، لاٹھیاں ڈالیس تو وہ سائپ بن کر چانا شروع ہوگئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کو وتی فرمائی اور فرمایا کہ اب تم اپنا عصا ڈالو، حضرت موی نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عساؤیک اثروہ بن کر جتنے سائپ ان جادو گروں نے بنائے تنے ان سب کو ایک ایک کر کے نگلنا شروع کردیا۔ سارے سائپوں کو نگل کیا، جادو گر فن جائے تنے۔ سمجھ گئے ہیں جو چکھ دکھایا جارہا ہے میہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو ہم غالب آجاتے، ہمارا جادو مغلوب ہوگیا اس لئے یہ جادو نہیں ہے۔ یہ جو بات کررہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے وگئیا اس لئے یہ جادو نہیں ہے۔ یہ جو بات کررہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیج ہوگیا اس لئے یہ جادو نہیں ہے۔ یہ جو بات کررہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیج کے آئے، اور جب جغیر را ایمان کو آئے، اور جب جغیر کی ایمان کی حاصل ہوگئی، ایک وم سارے کے سارے جادو گر پکار اٹھے۔ لئے آئے، اور جب جادو گری اگر اٹھے۔ کرلی۔ صحبت اس کی حاصل ہوگئی، ایک وم سارے کے سارے جادو گر پکار اٹھے۔ کرلی۔ صحبت اس کی حاصل ہوگئی، ایک وم سارے کے سارے جادو گر پکار اٹھے۔ کرلی۔ صحبت اس کی حاصل ہوگئی، ایک وم سارے کے سارے جادو گر پکار اٹھے۔ کرلی۔ صحبت اس کی حاصل ہوگئی، ایک وم سارے کے سارے جادو گر پکار اٹھے۔

"ہم مویٰ و ہارون کے پروردگار پر ایمان نے آئے"۔ فرعون یہ سب نظارہ دکھ رہاہے، وہ کہتاہے: ﴿اَمُنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾

ارے تم اس کے اوپر ایمان لے آئے، میں نے جہیں اب تک ایمان لانے کی اجازت ہمیں نہر مزاکی اجازت سے پہلے ایمان لے آئے اور ساتھ میں پر مزاکی دھمکی بھی دی کہ یاد رکھوکہ اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہارا حشریہ ہوگا۔

﴿لَا فَطِعَنَ اَيْدِيكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلِّبَتَكُمْ فِي جُذُرُعِ التَّخْلِ وَلَعَقْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَةُ عَذَاباً وَابْقِيْ ﴾ (لا: اع)

جس تہارے ہاتھ پاؤل خالف سمتوں ہے کاٹ دوں گا، اور حہیں مجور کے شہیر جس سولی پر چڑ ماؤں گا اور تب پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے ۔۔۔ بہ دھمکی دے رہا ہے فرعون۔ اب آپ ذرا غور فرائے کہ وہی جادوگر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھاؤ تاؤ کررہے تھے کہ کیا ہمیں اجرت بھی لے گی؟ وہی جادوگر جو فرعون کی طلبی پر موی علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب نہ صرف فرعون کی طلب باتی نہ رہی، بلکہ اب چیائی کا تختہ سائے لاکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرعون کہد رہا ہے میں اس پر چڑ مادوں گا۔ ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، لیکن اس سے۔ فرعون کہد رہا ہے میں اس پر چڑ مادوں گا۔ ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، لیکن اس سے باوہ تور ان کی ذبان سے نگانا ہے۔

﴿ فَالْوُا لُنُ لُوَّ تِوَكَ عَلَى مَاجًاءَ نَامِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ ﴾ (١٠/١ ظ: ٢٢)

اے فرعون، خوب مجھ لو کہ ہم تمہیں اور تمہارے مال و دولت کو تمہاری سلطنت کو اس مجزے پر ترج نہیں دیں گے۔ جو اللہ نے جمیں کملی آ تکھوں سے مطانت کو اس مجزے پر ترج نہیں دیں گے۔ جو اللہ نے جمیں کملی آ تکھوں سے دکھا دیا۔ جو تجھے فیصلہ تو کرے گاوہ ای

دندى ذندگى كافيمله بوگا، تو الارك باتھ كائے يا پاؤل كائے، سولى پر چرهائى، يا پوائى خرائى دندگى كافيمله بوگا، اور جم نے جو منظر ديكھا ہو وہ آخرت كامنظر ہے، وہ ابدى ذندگى كامنظر بوگئى: ايك لمح پہلے تو اجرت مانگ رہے ہے كہ پہلے تو اجرت مانگ رہے ہے كہ پہلے تو اجرت مانگ رہے ہے كہ پہلے لاؤ اور اب ايك لمح كے بعد يہ حالت ہوگئى كہ سولى پر چرھنے كے لئے تيار ہوگے، يہ كايا كس نے پلى ايكان كے ساتھ جب محبت نصيب ہوئى۔ اس نے يہ كايا لحث دى۔

#### صحبت كافائده

بمرحال، ایمان کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو وہ دلول کے اندر یہ جذبے پیدا کیا کرتی ہے محرونیا طلبی مٹی ہے آخرت کی فکر عالب آجاتی ہے اور جب یہ عالب آجائے تو اس وقت انسان انسان بنآ ہے جب تک اس کے دل و دماغ پر دنیا مسلط ہے وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ اس واسطے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجمعے خوشحالی مل جائے۔ خواہ کسی کی گردن پھلانگ کر ہو، کسی کی لاش پر کھڑے ہو کر ہو، اور کسی کی گردن کاٹ کر ہو، لیکن مجھے کسی طریقہ ہے ونیا کا فائدہ حاصل ہوجائے وہ درندہ بن جاتا ہے۔ انسان بننے کا راستہ سوائے اس کے نہیں کہ آدى مرنے كے بعد كى بات كو موتے۔ آخرت كى بات كو موتے اور يہ صرف اور صرف آخرت کی فکر رکنے والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے۔ در حقیقت اس دین کو حاصل کرنے کا اور اپنی زندگیوں میں اس کو رچانے کا واحد راستہ ہی ہے کہ الله والول كي صحبت المال جائه الله والااى كوكيت بي جو آخرت كي فكر ركمتا موه اس کی معبت میں آدمی بیٹھے گا تو اس کو آخرت کی فکر حاصل ہوگ۔ اللہ تبارک و تعالی این رحمت سے اپنے فعنل و کرم سے جمارے ولول میں سے جذب پیدا فرمائے تو ساری مشکلات حل ہوجائیں۔

#### آج کی دنیا کاحال

آج ہمارے اویر مسائل و مشکلات کا طوفان چاروں طرف مسلط ہے اس کو حل كرنے كے لئے محكے بيں يوليس بے عدالتيں بيں ليكن مركاري وفترول ميں رشوت بہت کی جاتی ہے۔ اچھا بھائی اس کا یہ علاج کیا جائے کہ محکمہ انسداد رشوت متانی بناؤ، چنانچه اب محكمه انسداد رشوت ستانی بن كيا- اس كا بتيجه كيا بواكه رشوت بهل يا في روي بوتى تحى اب وس روي بوكى - اور رشوت من اب دو حص لك كئه ایک حصہ سرکاری افسر کا اور ایک محکمہ انسداد رشوت ستانی کے افسر کا بھی حصہ لگ گیا، اب انسداد رشوت ستانی کے اور ایک اور گران بھادو اس گران پر ایک اور تكران بمحادو اور حلت على جاؤ، رشوت كا ريث برهما جلا جائ كاليكن رشوت نہیں بند ہوگی کیوں؟ اس واسطے کہ جس کو بھی بٹھارہے ہو۔ اس کے سامنے بس سے ونیا چکرلگاری ہے اس کے سامنے صرف یہ ہے کہ کمی طرح دو سرے کے بنگلے ہے میرا اچھا بنگلہ بن جائے۔ دو سرے کی کارے میری کار اچھی ہوجائے۔ دو سروں کے كيروں سے ميرے كبڑے التھ ہوجاكيں۔ يه اس كے دل و دماغ پر ہروقت يه بموت جمالي مواب، اب جاب كتف محكم بمات على جاؤ عدالتين لكات يل جاؤ، قانون بناتے ہطے جاؤ، قانون بھی دو دو رویے میں مکتا ہے، میں وعوے کے ساتھ کہتا موں کہ اگر خدا کا خوف نیمیں، اگر آ ثرت کی فکر نہیں، اللہ کے سامنے جوابدی کے احساس نہیں۔ تو پھر ہزار قانون بنالو، ہزار محکمے بٹھا دو، ہزار پولیس والے بٹھادو۔ کیکن خدا کے خوف کے بغیر سب برکار اس امریکہ ونیا کے اندر سب ہے مہذب ترین ملك كبلانے والا، بجه بجه تعلیم یانته، سو فیصد تعلیم، وولت کی ریل پیل، سائنسی عيكنالوجي اور دنيا بحرك عمام علوم وفنول كا مركز، يوليس جروفت چوكس اور فعال كوئي ر شوت نہیں کھاتا۔ یولیس والے کو رشوت دے کر ماز نہیں رکھا جاسکتا۔ یولیس تمن منٹ کے نوٹس پر بینی جاتی ہے لیکن وہاں کا یہ حال ہے کہ مجھے تصیحت کرنے والول نے یہ تھیں کی کہ برائے کرم جب آپ اپ ہوٹل سے باہر تعلیں تو بہتریہ ہے کہ گفری ہاتھ پر نہ باندھیں اور آپ کی جیب کے اندر پھیے بھی نہ ہوں، تعور نے بہت جو ضرورت کے ہوں رکھ لیجے۔ کیونکہ خطرہ ہے کہ کسی دقت بھی کوئی آدی گھڑی چھین کر لے جائے گا، کوئی آدمی آپ کی جیب سے پھیے نکال کر لے جائے گا، اور اس کی خاطر آپ کا خون تک کردے گا۔ یہ سب پچھ ہورہا ہے، اور قانون بیٹا تماشہ و کھے رہا ہے۔ پولیس تین منٹ کے نوٹس پر چپنچے والی بے بس ہے۔ تھے، عدالتیں سب اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں، ایک طرف چاند پر جھنڈے گاڑ رہا ہے، اور امریکہ میں ایک طرف چاند پر جھنڈے گاڑ رہا ہے، اور امریکہ کا صدر یہ بیان دے رہا ہے کہ آج ہمارا سب سے بردا مسئلہ یہ ہے کہ جرائم پر کیے قابو یا کیس کروہ مے کہا تھا کہ ۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی ونیا جس سنر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفآر کیا دندگی کی شب تاریک سحر کرنہ سکا

دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے اور دیکھتی رہے گ، اور جب تک مرکار دو عالم جمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر نہیں رکھے گ، اور جب تک آپ کی رہنمائی میں آخرت کی فکر دل و داغ پر مسلط نہیں ہوگی۔ اس وقت تک یہ منظر نظر آتے رہیں گے۔ ہزار قانون بناتے رہو، ہزار تھکے بٹھاتے رہو، تمہارے مسائل کا حل بھی نہیں نکلے گا، مسائل کے حل کا راستہ بھی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹیس، ان کی بات سنیں، آخرت کے طالت معلوم کریں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کی فار ہمارے ولوں کے اوپر عالب فرمائے اور دنیا طلبی کی دوڑ جس کے اندر آخرت کی فکر ہمارے ولوں کے اوپر عالب فرمائے اور دنیا طلبی کی دوڑ جس کے اندر

فرمائے۔ آئین

وآخردعواناانالحمدلله وبالعالمين





تاريخ خطاب: ٢٠٠٠مادج ١٩٩٤م

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرم

كنشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ

# دو سرول کوخوش سیجیے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه. وبعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالها من یهده الله فلا مصل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له وبشهدان سیدنا وسدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کثیرا

#### اما بعدا

﴿عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله على مسلم؛ احب الاعمال الى الله سروريد خله على مسلم) (المعمد عليه عديث نبر، ١٣٦٣١)

### تمهيد

حفرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعمال اللہ تعالی کو پہند ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل کسی مؤمن کے دل میں خوشی داخل کرنا اور اس کو خوشی سے ہم کنار کرنا ہے۔ اس حدیث کی سند اگر چہ کمزور ہے گر اس حدیث کا مضمون دو سمری احادیث اور دلاکل سے بھی ثابت ہے۔ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اور

ا پنے قول و تعل کے ذریعہ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ کسی بھی صاحب ایمان کو خوش کرنا اللہ تعلق کو بہت پند ہے۔

## میرے بندوں کو خوش رکھو

المرے حضرت داکم عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے اپی مجت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ جل جالہ جواب میں زبان حال ہے گویا یوں فرماتے ہیں کہ اگر جھ ہے محبت کرتے ہو تو میں تو تمہارے ساتھ ونیا میں طنے والا نہیں ہوں کہ تم کسی وقت مجھ ہے ساتھ اس کو تحب ساتھ محبت کرے اپن محبت کا اظہار کرو۔ لیکن اگر تم کو میرے ساتھ محبت ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ محبت کرو، میری مخلوق ہے محبت کرو، اور میری مخلوق ہے محبت کرو، اور میری مخلوق ہے محبت کرے کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کو حتی الامکان خوش کرے کی اور خوش رکھنے کی کوشش کرو۔

# دل بدست آور كه جج اكبراست

اس بارے میں امارے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اعتدال نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کس دو مرے مسلمان کو خوش کرنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں سجھتے اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کتی بڑی عبارت ہے۔ کسی بھی مسلمان کو خوش کردیا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا جر و اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا جر و اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا جر و اللہ تبارک و قوش کردیا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا جر و اللہ علی فرمایا کہ است و اور کہ جج اکبر است ول بدست آور کہ جج اکبر است

اكبر ہے۔ بزرگوں نے ديے بى اس كو ج اكبر نہيں كبديا بك كى مسلمان كے ول كو

خوش کردیا واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں ہے ہے۔

### دو سروں کو خوش کرنے کا نتیجہ

ذرااس بات کو سوچیس کہ اگر اس مدیث کی تعلیم پر ہم سب عمل کرنے لگیس اور ہر انسان اس بات کی فکر کرے کہ جس کسی دو سرے کو خوش کروں تو یہ دنیا جسّت کا نمونہ بن جائے، کوئی جھڑا باتی نہ رہے، پھر کوئی حسد باتی نہ رہے اور کسی بھی شخص کو دو سرے کو خوش کرو، تعوری سے کوئی تکلیف نہ پنچے۔ لہذا اہتمام کر کے دو سرے کو خوش کرو، تعوری کرو، تعوری سی تکلیف اٹھاکر اور قربانی وے کر دو سروں کو خوش کرو، اگر تم تعوری سی تکلیف اٹھالو کے اور اس کے نتیجے جس دو سرے کو راحت اور خوشی مل جائے گی تو دنیا جس چند لیحوں اور چند منٹوں کی جو تکلیف اٹھائی ہے اس کے بدلے جس اللہ تو دنیا جس چند لیحوں اور چند منٹوں کی جو تکلیف اٹھائی ہے اس کے بدلے جس اللہ تقائی آ خرت جس جو ثواب تمہیں عطافرہائیس کے وہ دنیا کی اس معمول می تکلیف کے مقالی آ خرت جس کہیں ڈیادہ عظیم ہے۔

# خنده بیشانی سے ملاقات کرنا"صدقہ"ب

ایک صدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی بہت ی قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ علی محل میں مدقہ ہوں کہ میں مدقہ ہوں کہ اس عمل میں صدقہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل پر ایسا بی ثواب ہے جیسے صدقہ کرنے کا ثواب ہے، پھر ای صدیث کے آخر میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### ﴿ وان تلقى اخاكة بوجه طلق ﴾

یعن ایک صدقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ شکفتہ اور مسکراتے ہوئے چرے کے ساتھ ملو۔ جب تم کس سے ملاقات کرو تو تم کو یہ احساس ہو کہ تمہاری ملاقات

ے اس کو خوشی ہوئی ہے اور اس ملاقات ہے اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ اس کو صدقہ کرنے میں شار فرمایا ہے۔

لبذا جو لوگ دو سرول سے ملاقات کے وقت اور بر تاؤ کے وقت لئے دیے رہے۔ میں اور وقار کے بردے میں اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہیں، وہ لوگ سُنت طریقہ پر عمل نہیں کرتے، سُنت طریقہ یہ ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو وہ خوش طلقی کے ساتھ شَگفتگی کے ساتھ للے اور اس کو خوش کرنے کی کو شش کرے۔

# گناہ کے ذریعے دو سروں کو خوش نہ کریں

دو سری طرف بعض لوگوں میں یہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دو سرے مسلمان کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے، لبذہ ہم تو یہ عبادت کرتے ہیں کہ دو سروں کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے، لبذہ ہم تو یہ عبادت کر ہے ہیں ناجائز کام کے ذریعہ ہو، جب الله تعالی نے کہہ دیا کہ دو سروں کو خوش کرہ تو ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ گرای کی بات ہے، اس لئے کہ دو سروں کو خوش کرہ اب اگر ناجائز خوش کرے کا مطلب یہ ہوا کہ گزاہ کرے الله تعالی خوش کرد، اب اگر ناجائز طریقے سے خوش کرد، اب اگر ناجائز کو تو ناراض کردیا اور بندے کو خوش کردیا، یہ کوئی عبادت نہیں۔ لبذا اگر دو سرے کی عرفت ہیں۔ لبذا اگر دو سرے کی عرفت نہیں۔ لبذا اگر دو سرے کوئی دین نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔ کوئی عبادت نہیں۔ کوئی عبادت نہیں۔ کوئی دین نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔

# فيضى شاعر كاواتعه

اکبر بادشاہ کے زمانے میں "فیفی" بہت بڑے ادیب اور شاعر گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ تجام سے داڑھی منڈوا رہے تھے، ایک صاحب ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے جب ریکھا کہ فیفی صاحب واڑھی منڈوا رہے ہیں تو ان سے کہا ۔

آعا ريش ي تراخي؟

"جناب! آپ يه دارهي مندواري هن؟"

جواب من فيضى في كما -

" اللياريش ي راشم، ولي ولي كي نحراشم"

"جی بال! داژهی تو منذوار با ہوں لیکن کمی کا دل نہیں دکھا رہا

يول"-

مطلب یہ تھا کہ میرا عمل میرے ساتھ ہے اور میں کی کی ول آزاری نہیں کررہا ہوں، اور تم نے جو میرے اس عمل پر جھے ٹوکا تو اس کے ذریعہ تم نے میرا ول دکھایا۔ اس پر ان صاحب نے جواب میں کہا کہ:

''دلے کے نمی خراشی، ولے دلے رسول اللہ می خراشی (صلی اللہ علیہ وسلم)''۔

یعنی جو یہ کہد رہے ہو کہ میں کسی کا دل نہیں دکھارہا ہوں، ارے اس عمل کے ذریعہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھارہے ہو۔

# الله والے دو سروں کو خوش رکھتے ہیں

البذا بعض لوگوں کے ذہن میں بھی اور زبان پر بھی یہ بات رہتی ہے کہ ہم توہ دو سرے لوگوں کا ول خوش کرتے ہیں، اور اب دو سروں کا ول خوش کرنے کے لئے کسی گناہ کا ار تکاب بھی کرنا پڑا تو کر گزریں گے۔ بھی گی! اللہ تعالی کو ناراض کر کے، اللہ تعالی کی نا فرمانی کر کے اور اللہ تعالی کے تکم کو پامال کر کے کسی انسان کا ول خوش کیا، تو کیا خوش کیا کو فرش کیا کونکہ اللہ تعالی کو تو ناراض کردیا، یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے ۔۔۔ اس حدیث کا نشا یہ ہے جو جائز امور ہیں، ان ہیں مسلمانوں کو خوش کرنے

کی قار کرو -- حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ:

" يه معمول صوفياء كامثل طبعي كے ہے"۔

یعنی صوفیاء کرام جو اللہ کے دوست اور اللہ کے دلی ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو خوش کرنے کی فکر ان کی طبیعت بن جاتی ہے، ان کے پاس آکر آدمی بیشہ خوش ہوکر جاتا ہے، طول ہو کر نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تیارک تعالی کے فعنل سے ان کو اس شنت پر عمل کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ:

## خود گناه میں مبتلانه ہو

"اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس مرور کو داخل کرنے سے خود شرور میں داخل شہ ہوجائے"۔

این دو سرول کا آو دل خوش کررہا ہے اور اس کو سرور دینے کی فکر میں ہے لیکن اس کے نتیج میں خود شرور میں بیعنی معاصی اور گناہ میں داخل ہوگیا، یہ نہ کرے۔ آگے قرمایا:

"جیسا ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے مسلک کا لقب اوصلے کل" رکھا ہوا ہے"۔

لیعنی بعض لوگوں نے اپنا مسلک "صلح کل" بنایا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو "صلح کل" بیں، طلطی پر نہیں ٹوکیں "صلح کل" بیں، طلطی پر نہیں ٹوکیں گے، کسی بُرائی کی تردید نہیں کریں گے، ہم تو گے، کسی بُرائی کی تردید نہیں کریں گے، ہم تو "صلح کل" بیں۔ یہ طریقہ صبح نہیں ہے، چنانچہ آگے حضرت والا فرماتے ہیں کہ:

#### امربالمعروف كونه جھوڑے

"بعض لوگ تو ای وجد سے امر بالمعروف اور نبی عن المنظر نبیں کرتے"۔

مثلاً اگر فلان کو نماز پڑھنے کے لئے کہیں کے تو اس کا دل بڑا ہوگا، اگر فلان کو کسی گناہ پر ٹوکیں گے تو اس کا دل بڑا ہوگا، اور ہم سے کسی کا جی بڑا نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ:

"كيابان كو قرآن پاك كايہ تكم تظرفيس آياكہ: "ولا تا خذكم بهما دافة في دين النقه "كه تم كو الله كے وين كے بارے ميں ان پر ترس شد آئے"۔

یعنی ایک شخص دین کی خلاف ورزی کردہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے بارے میں تہارے دل میں یہ شفقت پیدا نہ ہو کہ اگر میں اس کو گناہ کرنے پر اُوں گا تو اس کا دل دکھے گا۔

# زم اندازے نہی عن المنکر کرے

البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کو کہنے کے لئے طریقہ ایدا اختیار کرے جس سے
اس کا دل کم سے کم دکھے، دل آزار اسلوب اختیار نہ کرے بلکہ نرمی کا انداز ہو،
اس میں ہدردی ہو، محبّت ہو، شفقت ہو، خیرخوابی ہو، اخلاص ہو، فصہ نکالنا مقصود
نہ ہو۔ لیکن یہ سو چنا کہ اگر میں اس کو ٹوکول گاتو اس کا دل دکھے گا، چاہے کتنے
بھی نرم انداز میں کہوں تو یہ سوچ درست نہیں، اس لئے کہ انڈد تعالی کو راضی کرنا
تمام مخلوق کو رامنی کرنے سے مقدم ہے۔ لہذا دونوں انتہائیں خاط ہیں، افراط بھی
اور تفریط بھی۔ بس اپی طرف سے ہر مسلمان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، لیکن

جہاں اللہ کی حدود آجائیں، حرام اور ناجائز امور آجائیں تو پھر کمی کا ول و کھے یا خوش ہو اس وقت بس اللہ ہی کا حکم مانتا ہے، اس وقت اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرتی ہے، کسی اور کی پروا نہیں کرتی ہے۔ البتہ حتی الامکان نرمی کا طریقہ اختیار کرنا چاہے۔ اللہ تعاتی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعواما ان الحمد لله رب العالمين





تاريخ نظاب: ٣٠رماديح كـ 1994

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

املاحى خطبات : جلدتمبر ٩

## لِسْمِ اللهِ الرَّظْنِ الرَّطْمُ

## دو سروں کے مزاج وم**ز**اق کی رعایت کر میں

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستففره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا آله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا صحمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیراکئیرا-

#### امايعدا

﴿عن ابى ذرالغفارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالقوا الباس باخلاقهم ... اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ( المات المتعنين، ٢ : ٣٥٣)

### تمہيد

حضرت الوور عفاري رضى الله عنه ب روايت ب كه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: عمول ك ساته ان ك مزاج و غراق اور اخلاق ك مطابق

بر تاؤ کرد۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے کہ انسان کو جن لوگوں سے واسط پڑے، ان کے مزاج و کم مزاج اور قدات کی رعایت کرے اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کے مزاج و خداق کے خلاف ہو اور جس سے ان کو تکلیف پنچ، چاہے وہ کام فی نفسہ جائز ہو، حرام اور ناج تزکام نہ ہو لیکن یہ خیال کر کے کہ اس کام کے کرنے سے ان کے مزاج پر بار ہو گا تو وہ کام نہ کیا جائے تاکہ اس سے ان کی طبیعت پر کوئی گرانی پیدا نہ ہو۔

"دو سرے کے مزاج و مذاق کی رعایت" وی معاشرت کے ابواب میں ایک بڑا عظیم باب ہے، اللہ علیہ کے ورجات معظیم باب ہے، اللہ عمل عکیم الاقت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ورجات بلند فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے اس باب کو واضح کیا ہے، اس لئے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کا بڑا عظیم پبلو ہے۔

#### حضرت عثمان غنی کے مزاج کی رعایت

 ملی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھ محیے، آپ آس حالت بیل بیٹے رہے اور اپی بیئت بیس آپ نے کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کہ کون ہیں؟ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، آپ نے فوراً اپنا تہبند نیچے کر کے اپنے پاؤں مبارک اچھی طرح ڈھک لئے۔ پھر فرمایا کہ ان کو اندر بلالو، چنانچہ وہ بھی اندر آکر بیٹھ مجئے۔

### ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں

ایک صاحب یہ سب منظر و کھ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجب حفرت صداتی اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا تہبند نے نہیں کیا بلکہ ویسے بی جیٹے رہے، جب حفزت فاروق اعظم تشریف لائے تب بھی آپ ای طرح جیٹے رہے، لیکن جب حفزت عثان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ای طرح جیٹے رہے، لیکن جب حفزت عثان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی جیٹ میں تبدیلی پیدا فرائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ عیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرایا: میں اس شخص سے کیوں حیانہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

#### كامل الحياءوالايمان

حضرت عمّان غنی رضی الله عنه كا خاص وصف "حیاء" تھا۔ الله تعالی نے "حیاء" میں ان كو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور آپ كا لقب "كال الحیاء والديمان" تھا۔ حضور القدس صلی الله عليه وسلم آپ تمام صحابہ كے مزاجوں سے والقف تھے اور حضرت عمّان غنی رضی الله عنه كے بارے میں جانتے تھے كہ ان كے اندر حیا بہت ہے، اگرچہ کھٹے تک پاؤں كھلا ہونا كوئی ناجائز بات نہيں تھی اس كے حضرت صدایق اكبر رضی الله عنه كے آنے پر بھی كھلا ركھا اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عنہ كے آنے بر بھی كھلا ركھا اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه كے ا

آنے پریہ سوچا کہ چونکہ ان کی طبیعت میں حیاء ذیادہ ہے، اگر ان کے سانے ای طرح بیضا رہوں گا تو ان کی طبیعت پر بار ہوگا۔ اس وجہ ہوں گا اور ان کی طبیعت پر بار ہوگا۔ اس وجہ ہے ان کے اندر آنے ہے پہلے پاؤں کو ڈھک لیا اور تہیند کو ینچ کر لیا۔ وہ حضرات محابہ جو حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار تھے، ان کے مزاجوں کی آپ نے اتی رعایت فرمائی۔ فرض کریں کہ اگر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے پر ای طرح بیٹے رہے جس طرح بیٹے ہوئے تھے تو ان کو حضور اقدی صلی اللہ عنہ کے آنے پر ای طرح بیٹے رہے جس طرح بیٹے ہوئے تھے تو ان کو حضور اقدی صلی اللہ عنہ کے آنے پر ای طرح بیٹے دیتے و ان کو حضور اقدی صلی اللہ عنہ ایکن آپ نے اس بات کی تعلیم اقد میں اللہ علیہ وسلم کنی باریک بنی ہات کی تعلیم دے وہ کی کہ تمہارے تعلق والوں میں جو شخص جیسا مزاج رکھتا ہو اس کے ساتھ ویسا مزاج کرد۔ دیکھئے: حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کنی باریک بنی ہے اپ رفقاء کی مزاجوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔

### حضرت عمرفاروق ن اللينه كمزاج كى رعايت

ایک مرتبہ حضرت فاردق اعظم رضی الله عند حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: اے عمر (رضی الله عند) میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں جت دیکھی اور اس جنت میں ایک بڑا عالیشان محل بنا ہوا دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہوا راس جنت میں ایک بڑا عالیشان محل بنا ہوا دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بنایا گیا کہ یہ فرارضی الله عند) کا محل مجھے انا اچھا لگا کہ میرا دل چاہا کہ اندر چلا جاؤں اور اندر جاکر دیکھوں کہ عمر (رضی الله عند) تمہاری غیرت یاد ارضی الله عند) کا محل کیسا ہے، لیکن پھراے عمر (رضی الله عند) تمہاری غیرت یاد آگئی کہ تمہاری طبیعت میں الله تعالى ہوا کہ ایک کیسے میں الله تعالى ہوا کہ عمر ارضی الله عند) کے مطابق نہیں ہوگا، اس وجہ سے میں داخل ہو جانا اور اس کو دیکھنا ان کی غیرت کے مطابق نہیں ہوگا، اس وجہ سے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ جب غیرت کے مطابق نہیں ہوگا، اس وجہ سے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ جب

حفرت فاروق اعظم رضي الله عنه في بيه سناتو رويرت اور عرض كياكه:

﴿اوعليك يارسول الله اغار﴾

یا رسول الله اکیا میں آپ پر غیرت کروں گا، اگر غیرت ہے بھی تو وہ دو سروں کے حق میں ہے، کیا آپ پر غیرت کروں گا کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم جھے سے پہلے محل میں کیوں واخل ہوئے۔

### ایک ایک صحالی کی رعایت کی

آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کیے لطیف پیرائے میں اپنے اسحاب کے مزاجوں کی رعایت کی، یہ نہیں تھا کہ چونکہ ہم المام جیں اور یہ ہمارے مرید جیں، ہم استاد جیں اور یہ ہمارے مرید جیں، ہم استاد جیں اور یہ ہمارے مراک کوئی حق نہ رہا۔ اور یہ ہمارے شاگر دجیں، لہذا سارے حقوق ہمارے ہوگئے اور ان کاکوئی حق نہ رہا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحالی کے مزاج کی رعایت کرکے وکھائی۔

### امہات المؤمنین اور حضرت عائشہ کے مزاج کی رعایت

ایک روایت بی آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ امرا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھوں۔ ویسے تو خوا تین کے کئے مجد میں اعتکاف کرتا کوئی اچھی بات نہیں ہے، خوا تین کو اعتکاف کرتا ہو تو اپنے گرمیں کریں، لیکن حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا کا معالمہ اس کی تا ہو تو اپنے گرمیں کریں، لیکن حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا کا معالمہ اس کی طاق ہے محتلف تھا کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھانا تھا، اب اگر ان کے گھر کے دروازہ مسجد میں کھانا تھا، اب اگر ان کے گھر کے دروازے کے ساتھ ہی ان کی اعتکاف کی جگہ بناوی جاتی، اور اس کے ساتھ ہی

حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ ہوتی تو کس بے پردگی کا اختال نہ ہوتا، جب ضرورت ہوتی تو گھر جس چلی جاتیں اور پھرواپس آگر اپنے اعتکاف جس بیٹ جاتیں، اس لئے اگر وہ مجد جس اعتکاف فرماتیں تو کوئی خرابی لازم نہ آتی۔ اس وجہ سے جب حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ جس آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے اجازت دے دی۔

لیکن جب ۲۰ رمضان المبارک کی تاریخ آئی تو اس دن آپ کہیں باہر تشریف کے تھے، جب والی تشریف لائے اور مجد نبوی جن پہنچ تو آپ نے ویکھا کہ مجد نبوی جن بہت مارے فیمے گئے ہوئے ہیں، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ فیمے کئی جوئے ہیں، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ فیمے کئی جس کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امہات المؤمنین کے فیمے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا کو اعتکاف کرنے کی اجازت مل حمی تو دو سری ازوائ مطہرات نے چاہا کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کر لیم، لہذا انہوں نے بھی اعتکاف کے لئے آپ اپنے آپ فیمے دسلم کو یہ اس وقت حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کا محالمہ تو مختلف تھا اس لئے کہ ان کا یہ احساس ہوا کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کا محالمہ تو مختلف تھا اس لئے کہ ان کا گھر تو مجد نبوی سے بالکل مقبل تھا اور دو سری ازواج مطہرات کے مکان تو مجد نبوی سے دور ہیں، اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آنا جانا رہے گا، اس بنوی سے دور ہیں، اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آنا جانا رہے گا، اس بنوی سے دور ہیں، اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آنا جانا رہے گا، اس بنوی سے دور ہیں، اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آنا جانا رہے گا، اس بنوی سے دور ہیں، اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آنا جانا رہے گا، اس بنوی سے دور ہیں، اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آنا جانا کہ آپ بھی نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے ان کے فیمے دیجھ کی کر ارشاد فرمایا:

﴿ آلبريردن؟ ﴾

"كيابه خواتمن كوئي نيكي كرنا جائتي مير؟"-

مطلب یہ تھا کہ اس طرح خواتین کا معجد میں اعتکاف کرنا کوئی نیکی کی بات

شعر)-

### اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے

لیکن اب مشکل سے تھی کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو آپ اعتکاف کی اجازت دے چکے تھے، اگر چہ ان کو اجازت دینے کی دجہ واضح تھی اور دو مری امہات المؤسنین میں دو دجہ موجود نہیں تھی، لیکن آپ نے سوچا کہ اگر میں حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کا خیر باتی رکھوں گا اور دو مری امہات المؤسنین کو منع کر دول گا تو ان کے مزاج پر بار ہو گا کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو تو اجازت دے دی اور جمیں اجازت نہ کی، لہذا جب آپ نے دو مری امہات المؤسنین کے خیمے اٹھوائے تو حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو تو اجازت دیدی گی افھوائے تو حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو چو کلہ جبلے صراحہ اجازت دیدی گی خیل آیا کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو چو کلہ جبلے صراحہ اجازت دیدی گی خیل آیا کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا کو چو کلہ جبلے صراحہ اجازت دیدی گئی اب اگر اجائک ان سے خیمہ اٹھانے کو کہا جائے گا تو ان کی طبیعت پر بار ہوگا، اس سال ہم بھی اس لئے ان کا خیال کرتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اس سال ہم بھی اس لئے ان کا خیال کرتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اس سال ہم بھی اعتکاف ہی نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں فرمایا۔

### اعتكاف كى تلافى

بہر حال امہات المؤمنین کے مزاجوں کی رعابت کے نتیج میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ انھوا دیا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مزاج کی رعابت کرتے ہوئے اپنے ساتھ بید معالمہ فرمایا کہ وہ معمول جو ساری عرکا چلا آرہا تھا کہ ہر رمضان المبارک میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، محض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دل شکی کے اندیشہ میں اس معمول کو توڑ دیا۔ پوری حیات طیبہ میں یہ سال ایسا تھا جس میں آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا لیکن بعد میں اس کی تلائی اس طرح فرمائی کہ اس سے ایکے سال وس دن کے بجائے ہیں دن کا اعتکاف فرمایا۔

#### یہ بھی شنت ہے

اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی رعایتیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی فرمائیں اور ایک شرعی علم کی وضاحت کے بعط بھی ایسا طریقہ اختیار فرمایا جس سے دو سرے کی طبیعت پر بار نہ ہو، عظم کی وضاحت بھی فرمادی اس پر عمل بھی کرلیا اور دو سروں کی ول شکنی سے بھی فی کی وضاحت بھی فرمادی اس پر عمل بھی کرلیا اور دو سروں کی ول شکنی سے بھی فی کے۔ اور ساتھ جس آپ نے اپنے عمل سے بیہ تعلیم بھی دے دی کہ جو عمل فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اگر آدی کسی کی دل شکنی سے نیجنے کے لئے اس مستحب کام کو مؤخر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب کام کو مؤخر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب کام کو مؤخر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب کام کو مؤخر کر دے یا چھوڑدے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

### حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کامعمول

المارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہر رمضان میں یہ معمول ماکہ جب عمری نماز کے لئے مجد میں تشریف لے جاتے تو مخرب تک اعتکاف کی المیت حب معرد ہی بین قیام فرمایا کرتے ہے، وہاں خلاوت، ذکر واذکار، تسبیحات اور مناجات میں مشغول رہتے تے اور جو باتی وقت ملکا تو آخر میں لمی دعا فرمایا کرتے تے اور وہ وعا افطار کے وقت تک جاری رہتی تھی۔ حضرت والا اپنے متوسلین کو بھی یہ مشورہ دیا کرتے تے کہ وہ بھی اپنا یہ معمول بنالیں، کیونکہ اس کے اندر آدی کا وقت محبد میں گذر جاتا ہے، اعتکاف کی فضیلت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور معمولات بھی مجد میں گذر جاتا ہے، اعتکاف کی فضیلت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور معمولات بھی المبارک کا حاصل ہے اس لئے کہ اس وقت دین ختم ہو رہا ہو تا ہے اور افظار کا وقت قریب ہو تا ہے اور انظار کا وقت قریب ہو تا ہے اور اس فلکتگی کی فلیعت میں شکتگی ہوتی ہے اور اس فلکتگی کی خاص ہے اور اس فلکتگی کی خاص ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعا میں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعا میں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعا میں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعا میں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعا میں کی جاتی ہیں وہ بڑی بی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے

متوسلین کو مشورہ دیا کرتے تھے بلکہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کرلیا کرو، چنانچہ حضرت والا کے متوسلین میں اس طرابقہ پر عمل اب بھی جاری ہے۔

### مجدکے بجائے گھرپرونت گزاریں

ایک مرتبہ حفرت والا کے متوسلین می سے ایک صاحب نے حفرت والا رحمة الله عليه ے عرض كيا كه حفرت الي في آپ كے ارشاد كے مطابق ابنا يہ معمول بنایا ہوا تھا کہ عصرے لے کر مغرب تک کا وقت مسجد میں گرار تا اور وہاں بین کر حلاوت، ذکر واذ کار اور تسبیحات اور دعا میں مشغول رہتا، ایک دن میری بوی نے مجھ ے کہا کہ آپ سارا دن ویے بھی باہر رہے ہیں، لے دیکر عصر کے بعد کاوقت ہو تا تمااس میں ہم بیشہ کر کھ باتیں کرلیا کرتے تھے اور افطار کے وقت ایک ماتھ افطار کرنے کی راحت حاصل ہوتی تھی، اب آپ نے چند روز سے یہ طریقہ اختیار کرلیا ہے کہ عمر کی نماز کے بعد آپ مجد میں جاکر بیٹ جاتے ہیں اور مغرب تک آپ وہیں رہتے ہیں اور عمر کے بعد اکم بیٹر کر بات چیت کرنے اور ایک ساتھ افطار كرنے كا سلسلہ بھى ختم ہوگيا۔ حضرت! اب كشكش ميں مبلا ہو كيا ہوں كہ عصر كے بعد کا وقت مجد میں گزارنے کا یہ معمول جاری رکھوں یا بیوی کے کہنے کے مطابق اس معمول کو چھوڑ ودن اور گھریر وفت گزاروں۔ حضرت والانے ان کی بات سنتے بی فرمایا کہ آپ کی بیوی ٹھیک کہتی ہیں، البذا آپ ان کے کہنے کے مطابق مجد میں وقت گزارنے کے بجائے محریر ہی وقت گزارا کریں اور محریس ان کے پاس بیش کر جو تلاوت، ذکر واذ کار کریکتے ہیں کر لیا کریں اور پھرایک ساتھ روزہ افطار کیا کریں۔

### تہیں اس پر پورا تواب ملے گا

پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے جو معمول بنایا تھاوہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اور جو بات ان کی بیوی نے کہی تو اس کے حقوق میں یہ بات وافل ہے کہ

شوہر جائز حدود میں رہتے ہوئے اس کی دلداری کرے، اور بعض اوقات یہ دلداری واجب ہوجائز حدود میں رہتے ہوئے اس کی دلداری کرنے کے لئے تم اپنا یہ معمول چھوڑوو اجب ہوجاتی ہے، لبذا اگر اس کا دل خوش کرنے کے لئے تم اپنا یہ معمول کی برکات سے محروم نہیں فرمائیں گے، اس کے تو انشاء اللہ تعالی اس معمول کی رعایت کرنے کے لئے یہ معمول جھوڑا ہے، انشاء اللہ حمیس وہی اجر وثواب حاصل ہوگا جو اس معمول کے بورا کرنے بر حاصل ہوتا۔

#### ذكرواذ كاركے بجائے تمارداري كرس

ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے معمولات پورے کرنے کے لئے ایک فاص وقت مقرر کیا ہوا تھا، اس وقت میں وہ تنہائی میں بیٹے کر اللہ تعالیٰ ے عرض معروض کیا کرتا تھا، ذکر ولٹیج کیا کرتا تھا۔ اب اچانک گفر میں کوئی بیمار ہوگیا، دامد بیمار ہوگئے یا والدہ بیمار ہوگئیں یا بیوی بچ بیمار ہوگے، اب یہ شخص ان کی تیمارداری اور ضدمت میں لگا ہوا ہے جس کے نتیج میں اس کے ذکر و اذکار اور تبیحات کا معمول پورا نہیں ہورہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا دل وکھ رہا ہے کہ یہ وقت اب تک تو عبادت اور ذکر واذکار میں گزر رہا تھا اور اب یہ تمارداری اور ضدمت میں گزر رہا تھا اور اب یہ تمارداری اور ضدمت میں گزر رہا تھا اور اب یہ تمارداری

فرمایا کہ یہ ول و کھانے کی بات نہیں، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کی تمارداری اور خدمت کرنا بھی عبادت ہے اور ذکر واذکار سے زیادہ افضل ہے۔

### ونت كانقاضه ديكھئے

فرایا کہ وین دراصل وقت کے نقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے، دیکھواس وقت تم سے کہ اس ذکر کو چھوڑو اور بھار کی خدمت کرو، اور یہ کم کرتے وقت یہ مت خیال کرو کہ جو ذکر و تنج کیا کرتے شے

اس سے محروی ہوگئ ہے، اللہ تعالی محروم نہیں فرمائیں گے، کیونک ایک سیح داعیے کے تحت تم نے ذکر و اذکار چموڑا ہے۔

### رمضان کی برکات سے محروم نہیں ہوگا

ہیں طرح ایک مرتبہ حضرت والانے فرمایا کہ فرض کریں کہ ایک شخص رمضان میں بیار ہوگیا یا سفر پر چلا گیا اور اس بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکا، تو اس کے لئے تھم یہ ہے کہ اگر بیماری اور سفر کے عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں تضاکر لی، ویانچہ بعد میں اس نے اس روزے کی تضاکر لی، تو چونکہ عذر شرعی تھا اس لئے جب وہ شخص عام دنوں میں رمضان کے اس روزے کی تضاکر کے ، واب میں وہ تضا روزہ رکھے گا اس شخص کے حق میں اس وان رمضان ہی کا دن وابس آگیا، وہ سارے انوار وبرکات جو رمضان کے دنول میں تجے دہ سب اس دان اس کے حق میں لوث آئیں گے، اس لئے کہ عذر کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت عطاکی تھی تو کیا اس کو رمضان کی برکات سے محروم کردیں گے۔ اس کو رمضان کی برکات سے محروم کردیں ہے۔ کہ اس کو رمضان کی برکات سے محروم کردیں ہے۔ کہ اس کو رمضان کی برکات سے محروم کردیں ہے۔ کہ اس کو رمضان کی برکات سے محروم کردیں ہے۔ کہ اس کو رمضان کی برکات سے محروم کردیں۔

لہذا اگر کوئی شخص جائز عذر کی بنا پر اپنا کوئی معمول چھوڈرہا ہے یا مؤخر کررہا ہے تو انشاء اللہ اس کام کے اندر بھی اس کو وہ سنرے انوار و برکات حاصل ہوجائیں گے۔ بس وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ وقت تو ہمارے ذکر واذکار کا ہے یا خلات کا ہے، کوئی اگر مررہا ہے تو مرے یا اگر کوئی بار پڑا ہے تو پڑا رہے۔ یہ کوئی وین کی بات نہیں ہے بلکہ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔

#### بے جا اصرار نہ کریں

لبذا مزاجوں کی رعایت کرو اور کسی شخص کے ساتھ بر ٹاؤ کرتے وقت یہ دیکھو

کہ میرے اس عمل ہے اس شخص کے مزاج کے پیش نظراس کی طبیعت پر کوئی

گرانی تو نہیں ہوگ، کوئی بار تو نہیں ہوگا، اس کی رعایت رکھو۔ اور یہ اصلاح

معاشرت کی تعلیم کا بڑا عظیم باب ہے، آجکل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، مشلاً کسی

کی طبیعت پر کوئی کام بہت ہوجہ ہوتا ہے، اب اگر آپ اس کو اس کام پر اصرار

کریں گے تو ہوسکتا ہے کہ وہ بچارہ اصرار ہے مغلوب ہوکر آپ کی بات مان لے،

لیکن آپ نے اس کی طبیعت پر جو ہوجھ ڈالا اور جو گرائی آپ نے پیدا کی اور اس

ہی جبال ہوگئے ہوں العیاذ باللہ۔

میں جبال ہوگئے ہوں العیاذ باللہ۔

#### سفارش اس طرح کی جائے

مثلاً آجکل سفارش کرانے کا سلسلہ چل پڑا ہے، کمی دو مرے سے تعلقات کا ایک لازمی حصنہ یہ ہے کہ ضرور وہ میری سفارش کرے، اور سفارش کرنے کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت بہت یاد رہتی ہے کہ۔

أمن يشمع شفاعة يكن له نصيب منها

لینی جو شخص انجی سفارش کرے تو اللہ تعالی اس کام میں اس کا حصد بھی لگا دیتے ہیں۔ اور انجی سفارش کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور واقعۃ بڑی فضیلت ہے، لیکن لوگ میہ بات بھول جاتے ہیں کہ سفارش اس وقت باعث فضیلت ہے جب اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے سفارش کی جائے کہ جس سے سفارش کی جاری ہے اس کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ اب اگر آپ نے ایک شخص کی رعامت اور اس کی دلداری کی خاطر اس کی سفارش تو کردی لیکن جس کے پاس سفارش کی اس کی طبیعت پر ایک میہاڑ ڈال دیا، وہ تو یہ سوچ گا کہ اتنا بڑا شخص جھے سے سفارش کررہا ہے اب اگر جس اس سفارش کو قبول کروں تو مشکل، اس لئے کہ اس کی وجہ سے اپنے اصول اور قاعدے تو ڈی پڑتے ہیں، اور اگر سفارش قبول نہ کروں تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے۔ یہ سفارش نہ ہوئی، یہ تو دہاؤ ڈالنا ہوا۔ لہذا دو سرے کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے سفارش کرنی چاہے۔

حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھشہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کمی کی سفارش کرتے تو یہ عبارت ضرور لکھتے کہ "اگر آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہو تھ آپ ان کا یہ کام کردیجے"۔ بعض او قات یہ عبارت بھی بڑھا دیتے کہ "اگر آپ کی کمی مصلحت کے خلاف ہو اور آپ یہ کام نہ کریں تو جھے اوٹی تاگواری نہیں ہوگی"۔ یہ عبارت اس لئے لکھ دیتے تاکہ اس کے دل پر ہوجھ نہ ہو۔ یہ ب سفارش کا طریقہ۔

ایک صاحب میرے پاس آئے اور تعلقات کی مد بی کہنے گئے کہ ویکھو بھائی!

میں تم ہے ایک کام کہنا چاہتا ہوں، میں نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہ ایسے
نہیں، بلکہ پہلے یہ وعدہ کرو کہ یہ کام کرو گے۔ میں نے کہا کہ جب تک ججے پتہ
نہیں کہ وہ کام کیا ہے، میں کیے وعدہ کرلوں کہ میں یہ کام کروں گا۔ وہ کہنے گئے کہ
نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ میرا وہ کام کرو گے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ کام ایسا ہوا جو
میرے بس میں نہ ہو تو پھر کیا کروں گا۔ کہنے گئے کہ وہ کام آپ کے بس میں ہے۔
میرے بس میں نہ ہو تو پھر کیا کروں گا۔ کہنے گئے کہ میں اس وقت تک نہیں بتاؤں
میں نے کہا، بتا تو ویں کہ وہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہ میں اس وقت تک نہیں بتاؤں

یں نے ان کو ہزار سمجھایا کہ پہلے اس کام کی کچھ تفصیل تو معلوم ہو تو وعدہ کروں، ایسے کیے وعدہ کرلوں۔ کہنے گئے کہ اگر آپ انکار کررہ بیں تو یہ تعلقات کے خلاف بات ہوگ۔

اب آب بنائے کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ تو ایک شخص کو دباؤ میں ڈالنا ہے کہ جب تک اس کام کو کرنے کا وعدہ نہیں کرد کے اس وقت تک بنا کی گئی کے بھی نہیں۔ چنانچہ آج کے تعلقات کا یہ لازی حصہ ہے کہ آدی دو مرے کی سفارش کرے۔ حالانکہ یہ بات اسلامی آداب معاشرت کے قطعی خلاف ہے۔ اس لئے کہ آپ نے ایک آدی کو زبنی کھکش میں جنا کردیا اور بلاوجہ ایک آدی کو کشکش اور ذبنی کھکش میں جنا کردیا اور بلاوجہ ایک آدی کو کشکش اور ذبنی کھکش میں جنا کردیا اور بلاوجہ ایک آدی کو کشکش اور ذبنی کھکش میں جنا کردیا ور بلاوجہ ایک آدی کو کشکش میں جنا کردیا ور بلاوجہ ایک آدی کو کشکش اور

### تعلق رسمیات کانام ہوگیاہے

آبكل تعلق اور محبّت صرف "رسميات" كا نام ہوكيا ہے، اب اگر وہ "رسميات" پورى ہو ربى بيں تو تعلقات كا حق ادا ہورہا ہے، اور اگر "رسميات" پورى نہيں ہورى بيں تو تعلقات كا حق بى ادا نہ ہوا مثلاً اگر كسى كو دعوت دى تو بس اب اس كے مر بر بينے ہوئے ہيں كہ ضرور اس دعوت كو قبول كريں۔ اس كا اب اس كے مر بر بينے ہوئے ہيں كہ ضرور اس دعوت كو قبول كريں۔ اس كا احساس نہيں كہ اس دعوت كى دجہ سے وہ كتنى دور سے آئے گا، كتنى تكليف الحاكر اس دعوت بي دجہ سے وہ كتنى دور سے آئے گا، كتنى تكليف الحاكر اس دعوت بي أبيں، اس سے اس دعوت دينے والے كو كوكى بحث نہيں، اس كو تو دعوت بيں يا نہيں، اس كو بو دعوت مضرور دينى ہے ادر اس كو بلانا ہے۔

### حفزت مفتی صاحب کی دعوت

ہارے ایک بزرگ گزرے ہیں الامزے مولانا اوریس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ۔۔۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمن ۔۔۔ یہ بزرگ میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے فاص دوستوں میں ہے تھے۔ ایک مرتبہ لامور سے کراچی تشریف لائے اور والد صاحب سے ملا قات کے لئے دار العلوم تشریف لائے اور الیے وقت تشریف لائے کہ وہ کھانے کا وقت نہیں

تھا۔ ان کے آنے پر حضرت والد صاحب بہت خوش ہوئے اور بڑے شاندار طریقے ے ان كا استقبال كيا، جب وہ رخصت مونے كيك تو حضرت والد صاحب نے عرض كيَّا كه "بمائي مولانا ادريس صاحب! ميرا دل چاه ربا تما كه ايك وتت كا كمانا آپ ہمارے ساتھ کھا کیتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کا قیام بہت دور ہے اور آپ كے پاس وقت كم ہے، ايك دن كے بعد آپ واپس لامور جارہے ہيں، اب اگر ميں آب يربيد اصرار كرول كر آب ايك وقت كاكهانا ميرے ساتھ كھائيں تو بيل يد سجھتا موں کہ بید دعوت نہ ہوگی بلکہ عداوت ہو جائے گی، اس لئے کہ آپ کے پاس وقت كم إن آپ اتى دور سے دموت كمانے كے لئے آئيں كے تواس ميں جارياج كھنے آپ کے صرف ہوجائیں گے، اس میں آپ کو مشقت اور تکلیف ہوگ، اس لئے میں آپ کی وعوت تو نہیں کرتا اگرچہ میرا دل وعوت کرنے کو چاہ رہا ہے، لیکن دعوت کے بغیر بھی دل نہیں مانا، اس لئے میں آپ کی خدمت میں تعوزا سابدید پیش کرتا ہوں اور جتنے ہم یہ موت میں خرج کرتا اتنے ہیے آپ میری طرف ے مدید میں قبول کر لیجے۔ معرت مولانا اوراس صاحب رحمة الله علید نے وہ سے ان سے کے اور اپنے مریر رکھ لئے اور فرمایا کہ بد میرے لئے بڑی عظیم نعت ب، اور واقعہ یہ ہے کہ میرا دل بھی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس طاضر ہوکر آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں لیکن وقت میرے پاس اتنا کم ہے کہ اس کے اندر منجائش نظر نہیں آری متی اور آپ نے پہلے بی میرے لئے یہ رات آسان کردیا۔

اب بنائے اگر والد صاحب ان سے یہ کہتے کہ نہیں، ایک وقت کا کھانا آپ کو میرے باس تو وقت میرے باس تو وقت میرے ساتھ ضرور کھانا پڑے گا اور وہ جواب میں یہ کہتے کہ میرے پاس تو وقت کا نہیں ہو، والد صاحب کہتے کہ نہیں بھائی اور سی کا نقاضہ تو یک ہے کہ ایک وقت کا کھانا آپ ضرور میرے ساتھ آکر کھائیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو تا کہ جس کام کے لئے وہ اتنا لمبا سنر کرکے آئے ہیں وہ کام چھوڑتے اور دعوت کھانے کے لئے پانچ کھنے قربان کرتے۔ یہ وعوت نہ ہوتی بلکہ عداوت ہوتی۔

### محبت نام ہے محبوب کوراحت بہنچانے کا

آج ان رسمیات نے نہ صرف ہمارے معاشرے کو تباہ کردکھا ہے بلکہ وین کے اخلاق و آداب ہے بھی ہمیں دور کردیا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لے کیا خوبصورت بات ارشاد فرائی ہے، اگر اللہ تعالی ہے بات ہمارے ولوں میں اٹار دے تو ہمارے کام سنور جا کیں،فرمایا کہ "مجنت نام ہے مجبوب کو راحت پہنچانے کا" بمس ہے مجبت ہے اس کو آرام پہنچاؤ، اپنی من مائی کرنے اور اپنی خواہشات کو بورا کرنے کا نام مجبت نہیں، اگر مجبت کرنے والا عاشق تادان اور بوقوف ہوتو اس کی مجبت ہے مجبوب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے،لیکن ہمارے حضرت بوقوف ہوتو اس کی محبت ہے محبوب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے،لیکن ہمارے حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نمات ہے کہ محبت سے تکلیف پہنچ کے کوئی معنی نہیں ہیں، اگر تم کو کسی سے مجبت ہے تو اس کو تکلیف پہنچ کے کوئی معنی نہیں ہیں، اگر تم کو کسی سے محبت ہے تو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ، چاہے اگر تم کو کسی سے محبت ہے تو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ، چاہے اگر تم کو کسی سے محبت ہے تو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ، چاہے اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے لیکن راحت پہنچاؤ۔

یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تشریح ہو رہی ہے کہ حالقوا الناس باحلافہم لوگوں کے ماتھ ان کے مزاج کے مطابق معالمہ کرو، جس سے معالمہ کرنے جارہ ہو پہلے یہ دکھے لوگ اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مزاج پر یہ بات یار تو نہیں ہوگ، ناگوار تو نہیں ،وگ اور یہ چز بزرگوں کی صحبت کے بغیر عاصل نہیں ہوگ، تاکوار تو نہیں تجربہ ہے، حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں نوگوں کی اس طرح تربیت فرائی کہ نوگوں کے مزاج کی کس طرح رعابت رکھی جس نوگوں کی مزاج کی کس طرح رعابت رکھی جاتی ہے۔ لوگوں کے ایک ایک عمل پر نگاہ رکھی اور ان کو یہ تعلیم دی کہ اس موقع بر آب کو یہ عمل کرنا جائے۔

یہ آداب المعاشرت کے سلط کی آخری صدیث تھی، اس میں سارے ادکام اور سارے آداب کی بنیادیں بیان فرما دی میں کہ اپنی ذات سے دو سرول کو ادنی تعلیف نہ سینے، اس بات کا آدی اجتمام اور دھیان کرے۔ ہرکام کرنے سے پہلے آدی یہ

سوچ کہ اس کام سے وو سرول کو تکلیف تو نہیں پنچ گ، اور دو سرے کی مزاج کی رعایت کرے۔

ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے "جگر مراد آبادی مردوم" یہ بھی حفرت تفانوی رحمۃ الله علید کی محبت میں چنج گئے تھے، ان کا ایک شعر بڑے کام کا ہے، اگر یہ شعر ہمارا لا تحد عمل بن جائے تو یہ سارے اسلامی آدابِ معاشرت کا خلاصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ

اس نفع وضرر کی ونیا میں یہ ہم نے لیا ہے ورس جنوں اپنا تو زیاں منظور سبی، اوروں کا زیاں منظور نہیں

لینی اس دنیا میں سارے کام اپی طبیعت اور مزاج کے مطابق نہیں ہوتے لیکن اس دنیا کے کام اپی طبیعت کے خلاف ہوجا کیں اور اپنے اوپر مشقت اٹھالیں اور اپنی طرف سے قربانی دیدیں، تو یہ ہمیں منظور ہے لیکن دو سروں کو ہم سے کوئی مالی، جائی ، ذہنی، نفیاتی نقصان پہنچ جائے تو یہ ہمیں منظور نہیں۔ یہ ہی سارے دین کی تعلیم ہواور نہیں۔ یہ ہی سارے دین کی تعلیم ہواور کہی آداب معاشرت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر محل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآحردعوانا ان الحمدلله رب العالمين-



# اجمالی فہرست اصلاحی خطبات مکمل

#### جلداول(۱)

| منی نبر | عمواك                               |
|---------|-------------------------------------|
|         |                                     |
| ř1      | ا مثل كادائره كار                   |
| ۳۵      | ۲- باه روپ                          |
|         | ٣- نيك كام من ديرنه سيجيئ           |
|         | ٧- "سفارش" شريعت كي نظريس           |
|         | ٥- روزه بم ے كيا مطالب كرتا ہے؟     |
|         | ۲۔ آزادی نسوال کافریب               |
|         | ٤- دين کي حقيقت                     |
| 144     | ۸۔ بدعت ایک علین ممناه              |
|         | جلددوم (۲)                          |
| rr      | 9۔ میری کے حقوق                     |
|         | ا۔ شوہر کے حقوق                     |
|         | ال قرباني عمر أذى الحبر             |
|         | ۱۲_سر ب النبي علي اور ماري زندگي    |
|         | ۱۳ مير ت الني مالين كي جله اور جلوس |

| IA4  | ۱۲ فريول كى تحقيرند سيجة                   |
|------|--------------------------------------------|
|      | ١٥ ـ نس كالمحكش                            |
| rrs  | ١٦_ مجامده کی ضرورت                        |
| (r)  | . جلد سوم (                                |
| rı   | ٤ ١- اسلام اور جديد اقتصادي مسائل          |
|      | ۱۸ ـ دولت قرآن كي قدروعظمت                 |
|      | ١٩ ـ ول كايماريال "اور طبيب روحاني كي ضرور |
|      | ٠٠د يا عول د لا د                          |
|      | الا كيال دولت كا عام دنيا بي؟              |
|      | ۲۲_ جموث اور اسکی مروجه صور تی             |
|      | ٣٣ ـ و عد وُ خلا في                        |
|      | ۲۲-امانت مِي خيانت                         |
|      | ٢٥ ـ معاشر ے كا اصلاح كيے ہو؟              |
|      | ٢٦_ يوول كى اطاعت اورادب كے نقافے          |
|      | ۲۷_ تجارت وین محی و نیا محی                |
|      | ۲۸_ نطبه نکاح کی ایمیت                     |
|      | جلد جهارم (                                |
| ri   | ٢٩_اولاد کي اصلاح و ترديت                  |
| 61   | ۰ ۳ - والدين كي خدمت                       |
| 44   | ٣١ لميت أيك عظيم كناه                      |
| 1• 4 | ۲۲ و کے آداب                               |
|      | ٣٠_ تعلق مع الله كالحريقة                  |

| ira | ٣٠ مرزبان كي حفاظت ميجيخ              |
|-----|---------------------------------------|
| 11r | ۲۵ مد نضر ت ابرا تیم اور تقبیریت الله |
| IAT | ۳۶ وت کی قدر کریں                     |
| rri | ۲ ۲ ـ اسلام اور انسانی حقوق           |
| P11 | ۳۸- شبرات کی حقیقت                    |
|     | جلد پنجم (۵)                          |
| ra  | ۲۹_" تواضع "ر فعت اور بلندى كاذر بعد  |
| ¥1  | ۳۰ مد" دمد" ایک ملک بماری             |
|     | ۱۲۱ فواب کی شرعی دیثیت                |
|     | ۲۴_ مستی نُوعلاج پُستی                |
|     | ٣٣ _ آنگھول کی حفاظت سیجئے            |
|     | ٣٣ ـ كمانے ك آواب                     |
|     | ۵۵۔ پینے کے آراب                      |
| rri | ٢٩ ـ د فوت كي آواب                    |
|     | ے ہے۔ لباس کے شر ک اصول               |
|     | جلد مقم (٢).                          |
| ro  | ٣٨_" توبه "ممناءول كاترياق            |
| 4   | ٥ ٣ - ورود شريف ايك ابم عبادت         |
|     | ۹ سم ورود شریف ایک ایم عبادت          |
|     | ۵۱ ـ ممالً بمالًى بن جادُ             |
| ITT | ۵۲ مماری میادت کے آداب                |
| 1AT | ۵۳ ملام کے آداب                       |

| 199  | ۵۳ معانی کرنے کا آراب                     |
|------|-------------------------------------------|
|      | ۵۵ - چه ذرين نفيعتي                       |
| roi  | ٥٦ احت مسلم كمال كرى ٢٠                   |
|      | جلد مفتم (2)                              |
| ro   | ع ۵ ـ گنامول كي لذت ايك د حوك             |
| r4   | ۵۸_ا پی گرکریں                            |
| ۷۱   | ٥٩ - كنابكار ب نفرت ست يجيح               |
|      | ۲۰ و بی مدارس 'وین کی حفاظت کے قلے        |
|      | ١١ ـ يماري اور بريثاني الحت               |
| Ir1  | ٦٢ - ملال روزگارنه چموژی                  |
|      | ٦٢ ـ سودى فظام كى خراميان ادراس كے متبادل |
| 141  | ٢٠ ـ سنة كانداق ندازا كم                  |
|      | ۲۵ ـ نقتر بر پر دامنی ر بناچائے           |
| Pro  | ١٦- فتند كے دوركي نشانيال                 |
| .711 | ٢٠ ـ مر نے علم موت كى تارى يج             |
| rar  | ۲۸_ فیر ضرور کی سوالات ے پر بیز کری       |
|      | ٦٩ _ معاملات جديد اور علاء كي ذ مدواري    |
|      | جلد مضم (۸)                               |
| r4   | ۵۰ تبلغ ود عوت كامول                      |
|      | ۱۷ ـ دادت کس طرح حاصل جو ۴                |
|      | ۲۷ ـ دوسر دل کوتکلیف مت دیجے              |

| 112         | ٢ ٤ ـ كنابول كاعلاج فوف فدا                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 141         | ۲۵ ـ درشته دارول کے ساتھ اچھاسلوک کیجے                       |
| <b>P</b> +4 | ۵۵ ـ ملان ملان مما کی تمانی                                  |
| rir         | ٢٥ ـ خلق خداے مبت ميمج                                       |
|             | ے کے علاء کی تربین ہے جی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ros         | ٨ ٤ - غد كو قاء على ميمجة                                    |
|             | ۵ ـ ـ ٠ و من ايك آئينه ې                                     |
| ri          | ٨٠ ووطيط 'كتاب الله رجال الله                                |
|             | جلد تنم (۹)                                                  |
|             |                                                              |
|             | ٨١ - ايمال كا ل كى جار طاعتي                                 |
| ,           | ٨٢ ملك عجر ك فرائش                                           |
|             | ٨٢_ا بيخ سوا لمات صاف ريمي                                   |
|             | * If Breat as                                                |
|             | ٨٢- اسلام كا مطلب كيا به ١٠                                  |
|             | ۸۵ - آپ دناه کس طرع اواکری ۶                                 |
| *           | ٨٠-كياآب كوخيالات بريثان كرت بي ٩                            |
|             | ٨٥ مناءول كي نقسانات                                         |
|             | ٨٨ عرات كوروكو ورشاا                                         |
|             |                                                              |
|             | ٨٩ - بنت ك مناظر                                             |
|             | ٩٠ گر آفرت                                                   |
| 7           | E Jefurna                                                    |
|             | ۱۶- دراج المال والمعاري                                      |
|             | ۱۲ من ومادد اور جوث ذک کری                                   |
|             | ۹۴ مر نے والول کار ال مے کریں                                |